



| خطبات فقيرجلدهم                    | نام کتاب        |
|------------------------------------|-----------------|
| منوت والعقادام أقشينوا             | ازاقادات        |
| ومحمد حنيف نقشبندي                 | مرتب            |
| من تسبينا<br>223 سنت پيمه فيئيل آد | ناشر            |
| اکؤیر 2001ء                        | اشاعت ادل       |
| . قروری 2010ء                      | اشاعت باره      |
| 1100                               |                 |
| فيترشا ومسنود نتشبنك فالم          | كىيوژ كىيوز تىك |

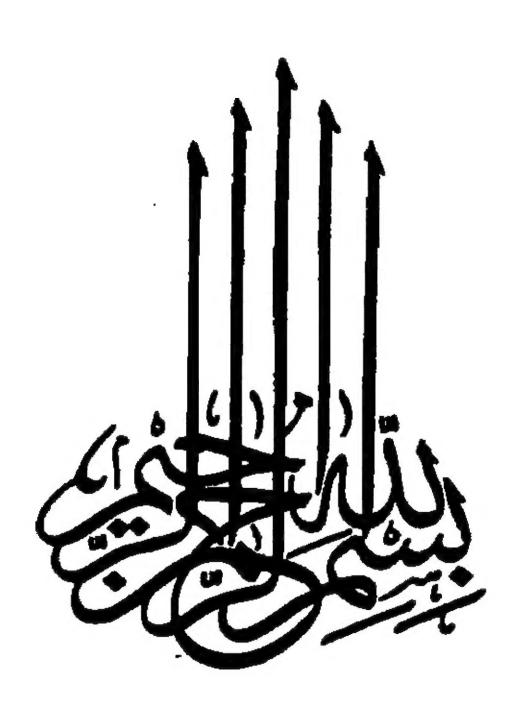

| صلعاسر | عنوان حصور                                                                                                                         | صفته ستر | المستحدة عنوان محصحتها                           |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--|
| 27     | بإدكامتاح                                                                                                                          | 13       | عوض نا خر                                        |  |
| 27     | ق <i>کریش</i> دوام                                                                                                                 | 15       | القط القط القط القط القط القط القط القط          |  |
| 28     | دوآ دميول كي تلين                                                                                                                  | 17       | <b>さがら、グロス</b>                                   |  |
| .8     | أيك الشكال كاجواب                                                                                                                  | 19       | و کر کے معانی                                    |  |
| 29     | ذكر يخفى كالمنسيلت                                                                                                                 | 19       | خواص كزديك ذكرى حيثيت                            |  |
| 29     | توجالى الشريداكرة كادريد                                                                                                           | 20       | محن حيق                                          |  |
| 30     | الشالشكاذ كركرن كاشرى توت                                                                                                          | 20       | ہاراسب سے بوادخمن                                |  |
| 30     | الثدالثدكرية كاحره                                                                                                                 | 20       | شيطان كا تسلا                                    |  |
| 31     | يونلي سيتا كود وثوك جواب<br>كان أن                                                                                                 | 21       | شيطان كرداؤت نيخ كاطريق                          |  |
| 32     | الكرك اسياق                                                                                                                        | 22       | دل كى صفائى كا قدمد داركون                       |  |
| 33     | لا السالا الشكاذ كر                                                                                                                | LL       | رحمان کا بسیر                                    |  |
| 33     | مل دَانَى بر تَى اور عَلى دَانَى واكَى                                                                                             |          | شيطان ك_لي حمارناك رين عميار                     |  |
| 34     | قبرد دیجنول<br>س قلب رو                                                                                                            | 40       | شيطان كافرائض پرحمله                             |  |
| 35     | د کر قبلی کا جوت<br>شدید کا میرون                                                                                                  |          | تماز مس بحي تماز سے فقلت                         |  |
| 35     | لشدالشكرية كالمحكم                                                                                                                 | 2-       | تماز میں گناہ کبیرہ کامنصوبہ<br>س                |  |
| 35     | البدخيب اورقلب خيب<br>والمعلم ويلدمون                                                                                              |          | كيى نماز _ سكون لما ہے؟                          |  |
| 36     | رمال شن الشكاذ كر<br>كان خذا ما كان الشكاذ |          | اولیائے کرام جیسی فراز پڑھنے کی تمنا             |  |
| 37     | کرے فقلت کی سزا<br>معند مریمار معدد میں است                                                                                        | >        | م کا         |  |
| 38     | عفرت موی جمع اور حضرت بارون<br>منه کود کری برایت                                                                                   |          | اطمینان قلب کاواحد نسخه<br>الله کے نام کی بر متی |  |

| صدت بس |                                             |    | والمستعملين أعند المستعملين        |
|--------|---------------------------------------------|----|------------------------------------|
|        |                                             |    |                                    |
| 51     | فاذکرونی اذکر کم کاچمٹامتہوم<br>پہ محما ہے۔ |    | حعرت معتى زين العابدين كافرمان     |
| 52     | بهار سے محمل کا پید                         |    | ميدان جنگ ش ذكراللك تلقين          |
|        | فاذكرونى اذكركم كاسالوال                    | 39 | فاذكرونى اذكوكم كأأيك متميوم       |
| 53     | مقبوم                                       | 40 | ایک الهای یات                      |
| 54     | ذكرافي كالتعود                              | 40 | فاذكوونى اذكوكم كادومرامتموم       |
| 55     | 🕝 رحمة للعالمين                             | 41 | جند کے ساتھی سے ملاقات             |
| 57     | رحمة للعالمين                               | 42 | فاذكرونى اذكوكم كاتيبرامتهوم       |
| 57     | ني ورحمت المفاقل كاشفقت                     | 42 | نبست كااحزام                       |
| 58     | دويه مثال تعتيس                             | 43 | بادني كالنهاء                      |
| 59     | عورت کے دل میں بیجے کی محبت                 | 43 | المهجري                            |
| 59     | أيك جيب مقدمه                               |    | ميديس واعل موت ك المنظرة في        |
| 59     | برکام امت کے لیے دحت                        | 44 | اصول                               |
|        | بي عليه الصلوة والسلام كى مجمول             | 45 | فاذكرونى اذكركم كاجوتفامنهوم       |
| 60     | أيك دحمت                                    | 46 | حضرت يوسف معهم تخت شاي پر          |
|        | نى عليه السلوة والسلام كى نيند أيك          | 46 | حسن بمقايلهم                       |
| 60     | أرجمت                                       |    | هٰاذکرونی اذکر کم کایا <i>تحال</i> |
| 61     | بددعا كرحمت ينخى دعا                        | 47 | مقهوم                              |
| 61     | نى دحت كى دحت كى تختيم                      | 47 | أيك سبت آموازواقعه                 |
| 61     | بالكاحصه                                    | 48 | تنين انمول موتى                    |
| 62     | بني كا حصب                                  | 49 | يريشانيان دوركرفكا آسان لسن        |
| 62     | بيوى كاحصه                                  | 50 | عزم كاطواف                         |
| 63     | خاوعدكا ع                                   | 51 | محردو پیش کی مثالیس                |
| .63    | چپوٹے بودل کا حصہ                           | 51 | روز محشر کی مثال                   |
|        |                                             | ·  |                                    |

| صفعانس | مستعنوان ممسعة                 | مندند | مرده عنوان د معتده                |
|--------|--------------------------------|-------|-----------------------------------|
|        |                                |       |                                   |
| 77     | روزمحشرامت مجربيكي بيجان       | 63    | علائے کرام کا حصہ<br>البعلی میں   |
| 78     | بلاحساب جنت شن داخله           | 64    | طالبعلمول كاحصه                   |
|        | をしいいのきしいい                      | 64    | ا مجامِدگا حصہ<br>معامِدگا        |
| 79     | کاپیری حصہ                     | 65    | تاجر کا حصہ                       |
|        | روزمحشرامت محريه والقلم كوجدكا | 66    | مزدور کا حصہ                      |
| 79     | اعم                            | -66   | پڙوي کا حصہ<br>پڙو                |
| 79     | امت کے کم کی افتیا             | 66    | يتيم كاحب                         |
| 82     | روز محشراولادآ دم کی ممیری     | 67    | يتيم ني اكرم الفقا ي نظر عن       |
|        | معترت آ دم جيم کی خدمت پيل     | 68    | سأل اور محروم كاحصه               |
| 83     | درخواست                        | 68    | بشرمندول كأجعب                    |
|        | حعرت لوح علم كى خدمت ش         | 69    | فلامول اور بائد يول كاحصه         |
| 84     | درخواست                        | 69    | جانورول كاحصه                     |
|        | حعرت ابراجم علم كافدمت يل      | 69    | جنات کا حد                        |
| 85     | درخواست                        | 70    | درخوں کا حصہ                      |
|        | جعرت موی معم کی خدمت یس        | 70    | تردول كاحضه                       |
| 86     | درخواست                        | 71    | حزت جرائل معم كاحمه               |
|        | حعرمت عيلى عدم كي خدمت عيل     | 71    | حری چماؤں بھی منتی ہے             |
| 87     | ورخواست                        |       | امت جمريه يرالله تعالى كاخسوسي    |
|        | شاخ محر صرب عد طفالم ک         | 72    | توازشات                           |
| 87     | خدمت بيل ورخواست               | 75    | امت كم يس تى اكرم هفكارونا        |
|        | معزرت صديق اكبري كاحباب        | 76    | الى اكرم عليهم كي دماؤل كاحسار    |
| 88     | كتاب                           | 77    | ني اكرم عليهم كاخسومي انتياز      |
| 89     | عرس مرحلی ایشی                 | 77    | مرتی معم کے لئے ایک دعا کا اعتبار |
|        |                                |       |                                   |

| مندسر | عنوان مسلم                                           | منسجرأ | جودت عنوان سيدي                    |
|-------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 103   | متغوليت                                              | 90     | صرت مثان في ١٠٠٠ حساب كتاب         |
| 103   | اسلام تبول كرنے كى جيب وجه                           |        | معرس على عله كا حداب كماب          |
| 104   | چنگل میں منگل                                        | 91     | يل مراط كاستر                      |
| 104   | معرت مرشدها كم " كامقام موديت                        | 91     | في اكرم والقائم كاجنت يل والقله    |
| 105   | يا چيختم کا نور                                      | 92     | مسلمالول كوجبتم بين كقاركا طعنه    |
| 106   | نورتبست کا ادراک                                     |        | جبنی سلمانوں سے جرنگل مین کی       |
| 106   | ايك خاتون كاتبوار اسلام                              | 92     | علاقات<br>اللاقات                  |
| 107   | و مین اسلام کی جاذبیت                                | 93     | شفيج أمظم كمام كنيكارول كابينام    |
| 107   | نبت کی برمتیں                                        | 93     | شفاحت کبری                         |
| 107   | مسيدى عقمت                                           | 94     | عنقنا والرحمن                      |
| 108   | ایک در شت ہے جنت کا وعدہ<br>س                        | 95     | عتقناء الرحمن كى قرياد             |
| 108   | کے کا جنت میں واضلہ<br>بھ                            | 96     | <del>ع</del> فاحت کی دحا           |
| 108   | اونتی جنت میں<br>سے مرد ہیں                          | 97     | (۲) نورنسیت                        |
| 109   | تابوت کینها تذکره<br>منابع مناه سر مد                | 99     | تورا ورظلمت كاستميوم               |
| 109   | امام احدین منبل کے جب میں برکت<br>است و مروزی کر کرد | 100    | تورانی اورتار یک سینے              |
| 110   | کس نیوی داینتهٔ کی پرکات                             | 100    | بحروبات شرجير كأخروبات المهجير فنا |
| 111   | کیڑے میں برکت<br>معان کے اس کا معان                  | 100    | سميره كناه سے باك مخصيت            |
| 112   | ایمان کینسبت کی برکات<br>کسپی ولایت کی برکات         | 101    | رزق حلال کے اقوارات                |
| 114   |                                                      | 101    | قورمر _ سينے كى بركات              |
| 114   | منسرین کی داسته<br>صرحه داد، بهوان                   | 101    | نورسد عروم لوكون كي تسميري         |
| 115   | محیت والون کاملاپ<br>نسبت نقشیند سیکی برکت           | 102    | نورمامل کرنے کی منڈی               |
| 115   | سبت مسبندسین برست<br>تعولیت دعاچی نسبت کامتنام       | 102    | محكفة چيرول كاراز                  |
| 113   | موييت دعاين مبت له مبيا                              | - 1    | حررت خواج حدالما لك مديق ك         |
|       |                                                      |        |                                    |

|        |                                   |         | ۰ ۳۵ منوان دمو ۳۵ ۰              |
|--------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|
| صلدنسر | المستقملة عنوان ١٥ مم٢٥.          | أصنتاسر |                                  |
|        | دور يتبرول كساتهوالله تعالى كا    | 116     | جنت يل حفرت آدم جعم كي كنيت      |
| 134    | مجيب معالمه                       | 116     | قاحشهورت پرنسست کااڑ<br>معدد سر  |
| 136    | نيت درست كريج                     | 117     | حزت يل رنبت كى يكات              |
| 137    | المقيركاكام                       | 119     | ديدارا في كي تمنا                |
| 137    | ایک دلچسپ کلت                     | ۲.      | حفرت ويرجر على شأة اورنسبت كي    |
| 138    | الله تعالی کا سب سے پڑاا تعام<br> | 120     | يركات                            |
| 139    | عقمند بيوى                        | 120     | نعت رسول منبول المنظم            |
| 141    | 🕑 اسلاف کے جیرت انگیزوا تعات      | 122     | الشرك نام كى بركت                |
| 143    | الله كالشكر                       | 122     | ایک جیب کت                       |
| 144    | وارالعلوم ويويندكا فيغل           |         | المامرازي كنزديك بهم الله كي     |
| 144    | حصرت مولا نامحمه قاسم نا نوتو ي   | 144     | עלים                             |
| 146    | انباع سنت                         | 174     | ارى كل كا تات                    |
| 146    | ايك ماه ش حفظ                     | 125     | نزع کے وقت تبت کی برکت           |
| 146    | ملى كمال كى يائج وجوبات           |         | خواجه معنل على قريشي كا فرمان    |
| 147    | ستاذ کا ادب                       |         | امام رازی کے ایمان کی حفاظت      |
| 147    | الركية وطن آدى كااحرام            | 127     | محوی کا باتھ کیوں نہجلا؟         |
| 147    | دب کی اجتهاء                      |         | بورے قیرستان والوں کی مجھش       |
| 148    | نج کا اثر                         | 120     | دعاؤل کا پېره                    |
| 148    | مخرت نا لونوي کې دبيت             | 130     | و تيمنے كافرق                    |
| 149    | ي سے شیحت                         | 131     | چیدا کمان ویسامعالمه<br>بر       |
| 149    | مليدى مترورت                      | 132     | اليك اورواقعه                    |
| 150    | 1                                 | 133     | سراقد کے ہاتھوں میں مسری کے مجتن |
| 150    | انِ استثنا                        | 134     | توجوان اوركتن                    |
|        |                                   |         |                                  |

| صلتنسر | عنوان                              |     | عدوان المحال                  |
|--------|------------------------------------|-----|-------------------------------|
| 161    | آریاج کے فشکا تدارک                | 150 | واش                           |
| 162    | «مترسه مورد نارشید احمد نشوه ین    | 151 | قن <i>تجير ش</i> ل مهادت      |
| 164    | محبت کی پرکت                       | 151 | ا بکیسوال دوجواب              |
| 164    | المستنسى اوراس كى دضاحت            | 152 | خذام کی خدمت                  |
| 165    | بادشاہوں جیسی شان                  | 152 | مطح چي لحا زمت                |
| 165    | دوسرول كواسية ست العنل سجمنا       | 153 | حضرت تنگوی سے بیکلفی          |
| 165    | تصوف كاحاصل                        | 153 | جَرِ اسود کسوئی ہے            |
| 166    | ممناه بوجائة توبدكراد              | 154 | اسلام ک محبت سے خاتمہ یا گنیر |
| 167    | الوسل كاستله                       | 154 | طلب صادق بوتواليي             |
| 167    | بإئيداردوى كى علامت                | 155 | معجيراولي كونت بوفي يراقسوس   |
| 167    | حب جادگا تغمان                     | 155 | عاجزي وأنحساري                |
| 168    | مادني تفوف ش رېزن ب                | 156 | حسول علم كى أيك عجيب صورت     |
| 168    | صاحب کشف کودعا ہے عار              | 156 | كمائ يراذانن                  |
| 169    | حضرت بثناه ولى الثنتك اولا دكامقام | 156 | مطالعه پش دیجین               |
| 169    | مبر بولوايدا                       |     | كلمد طبيب كى بركمت            |
| 170    | مساکین کافترک<br>                  |     | كمال استغنا                   |
| 171    | تواضع                              |     | منكلف سے اجتماب               |
| 171    | ايك د اكوك حكايت                   |     | قصده ذبانت                    |
| 172    | ہیں ہوتے کی پر کت<br>بعد ہر        |     | بچين کاايک خواب<br>سر         |
| 173    | في كالعرفت                         |     | ممیل بی سب سے اوّل            |
| 173    | پیلداور کروبنے کی تمنا             |     | وین کافیض جاری ہونے کی بشارت  |
| 173    | سادگی                              |     | مشق رسول المنظفة              |
| 174    | دين وونيا كانتصان                  | 161 | اسلام کا بول بولا             |
| M      |                                    |     | 440-1                         |

| مندنس | المستعد عنوان معما             | منصبر | رحمت عنوان حمد الم          |
|-------|--------------------------------|-------|-----------------------------|
| 191   | محبوب شے کی قربانی             | 175   | المازش كريدوزاري            |
| 192   | اجاعست                         | 175   | نمازقتنا كرنا كواداندكيا    |
| 192   | معمولات كي يابندي              | 176   | رياضت ومجاهده               |
| 193   | ونیاداروں ہے پرشق              | 176   | مرشدی جانب سے ایک احتمال    |
| 193   | توامنع اورا کلساری             | 177   | مسى كركت معى بددعانك        |
| 194   | محبت وفين                      | 177   | عاجزى وانكساري              |
| 194   | علامه محمدانورشاه محدسث تشميري | 178   | كسي خلال كر لية كوشش        |
| 196   | على استنفاده                   | 178   | توامنع اورمروت              |
| 196   | بيدمثال حافظه                  | 179   | معترت كادحب                 |
| 197   | مستل كا فرى حل                 | 180   | التاع سنت                   |
| 198   | خا قظدگی وعا                   | 180   | حباس لمجيعت                 |
| 198   | علم کی قبر۱۱۱                  | 182   | فماز كاشوق اور فيبي حاشت    |
| 199   | علم كاا دسيه                   | 183   | حغرت کے الحدیث فغا          |
| 199   | ايك ويركي توجه كاواقته         | 183   | ۶ بست تدی                   |
| 200   | چرے پرالوارات                  | 184   | سمجمانے كادلچىپ اعماز       |
| 201   | تنهائی ش الاقات سے الکار       | 185   | طلب بوتوايى                 |
| 201   | متانت ومجيدكي كاداقعه          | 186   | وائے میں برکت               |
| 202   | متورصورت                       | 186   | وحوب كمرى ملانے كا واقعه    |
| 203   | چرے سے اسلام کی دھوت           | 187   | حضرت مولا ناشخ البندئمودهسن |
| 204   | الكاموس كى يا كيزگ             | 189   | علم میں چھتگی               |
| 205   | ''کسپ حرام ہے حقاظت            | 189   | عاتبت كاخونب                |
| 206   | علم ي عظمت                     | 190   | ميسائي بإدرى مصمناظره       |
| 206   | حقيقت يسندي                    | 190   | دوا ہم ترین عبق             |
|       | **                             |       |                             |

| مندسر | مرورة عنوان منوست                               | مندانس | عنوان مست                         |
|-------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 224   | استقامت                                         | 206    | ستنابون كااوب                     |
| 225   | المُنتُنَّةُ الله بيث هنشرت موا؛ ناجمه زَّمر يا | 207    | اسانته کاادب                      |
| 226   | صغرت كنكوبئ سيحبت                               | 208    | دولتندول سے احراض                 |
| 227   | = アングリダ                                         | 208    | على وكاركا انتبار                 |
| 227   | زیرگی بحرکی مسروقیت                             | 209    | استاد کی خدمت                     |
| 228   | قرآن مجيد كالاوت                                | 210    | ه منزمت و و ناسيد مسين احد مدنی ا |
| 228   | اكايرے محبت                                     | 212    | استاد کی خدمت                     |
| 229   | تعليما انهاك                                    | 213    | خدمت کی پرکست                     |
| 230   | ونیا ہے ہے دھیتی                                | 214    | فختم بتفارى كأجلس                 |
| 230   | الحارك                                          | 214    | احوال دواقعات                     |
| 230   | مجلس شعروخن                                     | 215    | علوق <u>س</u> ے استعنا            |
| 231   | تصنيف وتاليف كالدوق                             | 216    | وست بكارول بيار                   |
| 231   | مال ہے جی احصارے                                | 217    | سادگی ویشکلنی                     |
| 232   | تبليني احباب سيعيت                              | 218    | رجب اورد يوب                      |
| 233   | تغوی کی مثال                                    | 218    | اخلاق حيده                        |
| 233   | تضوف وسلوك كاحقيقت                              | 219    | 200                               |
| 234   | مرشدی حبیہ                                      | 220    | tat-1                             |
| 234   | حضرت الذس تفانوي كاارشاد                        | 220    | والدين كي الحاحث                  |
| 235   | منكؤة شريف كاآغاز                               | 221    | محلوق خدا کی خدمت                 |
| 235   | اكابرى داحت كاخيال                              | 222    | اوسے کا ہدانہ                     |
| 236   | ا کا بر کا تغوی ک                               | 222    | محرقاری                           |
| 237   | بجزوا تخساري                                    | 223    | کمائے بیں برکت                    |
| 238   | تحروقا قنه                                      | 224    | ا ياروقرياني                      |
|       |                                                 |        |                                   |

| مندونس | محمد عنوان                             | مندنير | متعمدت عنوان مسمحة                                       |
|--------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
|        |                                        | 238    | درس مديث كى يابتدى                                       |
| 254    | حضرت موالا ناشاه عبدا نقادر رائبوری    | 239    | دوي مديب ميان ناش في جون<br>هنرسه مواه نااش في حي تي نوي |
| 256    | انهاک مطالعه<br>مند هد ت               | 241    | تعليم وتهذيب                                             |
| 256    | کیفیات پی آوت<br>محلہ میر دی           | 242    | - اوجدیب<br>ایک نواب کااقرار بدتبذی                      |
| 257    | مجلس کا واقعہ<br>مصفحہ                 | 243    | ایک دئیسها علاج<br>ایک دئیسها علاج                       |
| 257    | مميت سيخ                               |        | ابید رسیده موان<br>انگریز کی وجوت                        |
| 258    | زیب وزینت کا معیار<br>هفته در در داند. | 245    |                                                          |
| 259    | مصل نبوی المللم                        | 245    | و کل ملی اللہ                                            |
| 259    | عاجری وانکساری                         | 246    | سنرآ خرت کی آگر                                          |
| 260    | رقم کی قراحی                           | 246    | معولات کی پایندی                                         |
| 261    | شفقت كاداته                            | 247    | ا تو کل وقتاعت<br>ک سه د                                 |
| 261    | حضرت مولا نااليات                      | 247    | مُكْراً خُرت                                             |
| 263    | دعوت وتملخ                             | 248    | اذ كارواشغال كارتيب                                      |
| 264    | اعجال كادارومدار                       | 249    | اميرتثر بعت حضرت مولا ناعطاءالله                         |
| 265    | عاجزى وأكساري                          |        | شاه بخاری                                                |
| 266    | آ خرت گااسخشار                         | 250    | سامعين كونفيحت                                           |
| 266    | دموست وسيئ جاؤ                         |        | محسانے پینے کامعمول                                      |
| 267    | موقع وكل كمناسب يات                    | 251    | مريةول كرف كاشان                                         |
| 267    | لالعني نءاجتناب                        | 251    | ايفاحيد                                                  |
| 268    | علالت ويتارى                           | 252    | مقيقت كااظهار                                            |
| 268    | تمازيا جاحت كاابتمام                   | 252    | جیل جانے کی وجہ                                          |
| 270    | دعا کے وات کیٹیت                       | 253    | تقريكا اثر                                               |
| 270    | المدفكري                               | 253    | شاكردول يرشقت                                            |
|        | ***                                    | 254    | احباب سيتعلق                                             |
|        |                                        |        |                                                          |



مجوب العلماء والصلحاء حضرت مولا تا پر ذوالفقاراج و تشفیندی مجددی وامت

رکاتهم کے علوم ومعارف پر بنی بیانات کوشائع کرنے کا بیسلد خطبات فقیر کے
عنوان سے 1996ء مطابق ۱۳۱ء یکی شروع کیا تھا اور اب بیساتویں جلد آپ
کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شاہین کی پرواز ہر آن بلند سے بلند تر اور فزوں
سے فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے بکہ بنی حال حضرت واست برکاتهم کے بیانات
مکست ومعرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کو بھی سفتے ہیں ایک نئی پرواز گرآ کیندوار
ہوتا ہے۔ بیکوئی پیشرورانہ خطابت یا یاوکی ہوئی تقریرین بیں بلکہ صفرت کے
دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچے میں وقمل کرآپ تک پینی کرا

۔ میری نوائے پریٹاں کو شاعری نہ سمجھ ۔ کہ بیل ہوں محرم راز دردن خانہ

دوخطبات فقیرا کی اشاعت کابیکام ہم نے اس نیت سے شروع کرد کھا ہے کہ حضرت اقدی دامت برکاہم کی فکر سے سب کوفکر مند کیا جائے اور انہوں نے ۔ اینے مشاریخ سے علم و تحکمت کے جوموتی اسٹھے کرکے ہم تک پنچائے ہیں ، انہیں موتوں کی مالا بنا کر حوام تک کا نیا جائے۔ یہ ہمارے اوادے کا ایک مشن ہے جو ان شاء اللہ سلسلہ وارجاری رہے گا۔ قار نین کرام کی فدمت بیں بھی گزارش ہے کہ اس مجموعہ وخطیات کوایک عام کتاب سجھ کرنہ پڑھا جائے کیونکہ یہ بحرمعرفت کے ایس موتوں کی مالا ہے جن کی قدر و قیمت الل دل ہی جائے ہیں۔ بی نیس یک ہیں ما حب خطیات کی سید مثال فعاحت و بلاغت ، ذبانت و فطانت اور حلاوت و فاحت کی نقید المثال اظہار ہے جس سے الل ذوق حصرات کو محظوظ ہونے کا بہترین موقع ملتا ہے۔

قار تین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کوئی کی یا کوتائی محسوں ہو یا اس کی بہتری کے لئے تجاویز رکھتے ہوں تومطلع فر یا کر منداللہ ماجور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں تازیست اپنی رضا کیلئے بیخدمت سرائجام دینے کی توفیق عطا فر یا کئی اور اسے آخرت کے لئے صدقہ وجاریہ بنا کیں۔ آمین برمت سیدا فرطین مائی آئم

فَيْرِشَا مِحِستُ ونْمَتَثَيْمَدُيُّ فَيْرِشَا مِحِستُ ونْمَتَثَيْمَدُيُّ خا دم مكتبة الفقير فيمل آبا و



الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الايمان و شرح صدور الصادقين بالتوحيد و الايقان و صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين . اما بعدا

اسلام نے امت مسلمہ کوا سے مشاہیر سے نواز اے جن کی مثال ویکر فراہ ب
میں ملتامشکل ہے۔ اس اختبار سے صحابہ کرام میں مضاول کے سپائی ہیں۔ جن
میں ہر سپائی اصد حابی کالنجوم کے مصداتی جیکتے ہوئے ستار سے کی مانند ہے ،
جس کی روشنی میں چلے والے احت دید سے کی بشارت عظمی سے ہمکنار ہوتے ہیں
اور رشد و ہدایت ان کے قدم چوش ہے۔ بعداز ال ایسی الی روحانی شخصیات
صفی ہستی پر رونتی افروز ہوئیں کہ وقت کی ریت پر اپنے قدموں کے نشانات چھوڑ

عبد حاضر کی ایک تا بذہ وعمر شخصیت ، شہوار میدان طریقت ، خواص در بائے حقیقت ، بنج اسرار ، مرقع انوار ، زاہر زماند ، عابد یکاند ، خاصد خاصان تنتبند ، سرمایہ خاعدان تنتبند ، صولا تا پیر ذوالفقار احمد تنتبندی واست برکاجم العالی ماداست التہار والیالی بیں ۔ آپ منشور کی طرح ایک ایک کیاو وارشخصیت کے حامل بیں کہ جس پیلو سے بھی و یکھا جائے اس میں توس قزح کی مانندر تک سے حامل بیں کہ جس پیلو سے بھی و یکھا جائے اس میں توس قزح کی مانندر تک سے

ہوئے نظرا تے ہیں۔ آپ کے بیانات ہیں ایس تا فیر ہوتی ہے کہ حاضرین کے دل موم ہوجاتے ہیں۔ عاجز کے دل ہیں بیجذبہ پیدا ہوا کہ ان خطبات کوتری ک شکل ہیں یکچا کر دیا جائے تو عوام الناس کے لئے فائدہ کابا عث ہوں گے۔ چٹا نچہ عاجز نے تمام خطبات شریف صفحہ قرطاس پر رقم کر کے حضرت اقدی کی خدمت عالیہ ہیں تھے کے لئے پیش کئے۔ الحمد للہ کہ حضرت اقدی دامت بر کا جم خدمت عالیہ ہیں تھے کے لئے پیش کئے۔ الحمد للہ کہ حضرت اقدی دامت بر کا جم نے اپنی کونا کو ل معرد فیات کے با دجود ذرہ فوازی فرماتے ہوئے نہ صرف ان کی ترتیب ویز کین کو پیند بھی فرمایا۔ بیا جی کی دعا کی اور قرجات ہیں کہ اس عاجز کے ہاتھوں بیکن بر مرجب ہوئی۔

منون ہوں میں آپ کی نظر اختاب کا

حضرت دامت برکاجم کا ہر بیان بے شار فوا کد وقمرات کا حامل ہے۔ان کو صفحات پر شکل کرتے ہوئے عاجز کی اپنی کیفیت بجیب ہوجاتی اور بین السطور ول میں بیشر بید خواہش پیدا ہوتی کہ کاش کہ میں بھی ان میں بیان کردہ احوال کے ماتھ متصف ہوجاؤں ۔ بی خطبات یقینا قار تمین کے لئے بھی ٹافع ہوں مے۔ خلوص نیت اور حضور قلب ہے ان کا مطالعہ حضرت کی ذات با برکات ہے فیض یاب ہونے ہوگا۔

اللهدب العزب كحضوره عامي كروه الدني مع كوشش كوشرف تبوليت عطا مر ماكر بنده كويش المين المين من الول من شارفر ماليس \_ آمين

نفیر محد حنیف عنی عنه ایم اے ۔ بی ایلہ موضع ہائے ، جعنگ



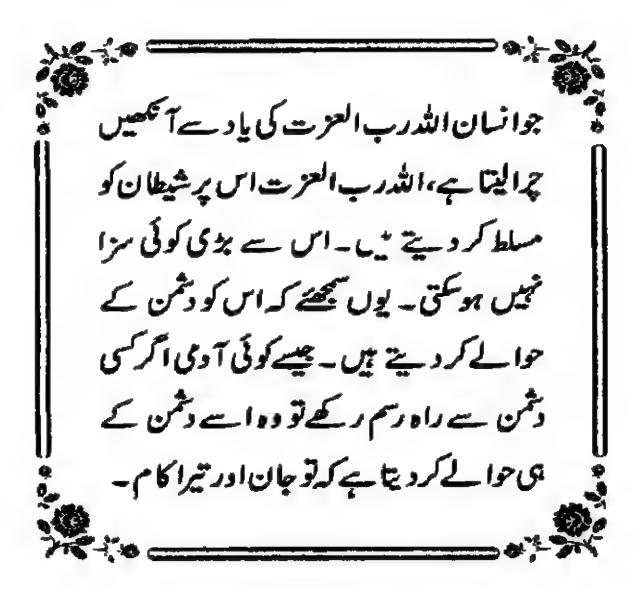



اَلْحَمْدُلِلْهِ وَكُفَى وَ سَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ اللَّهِ بِنَ اصْطَفَى آمَّا بَعْدَا قَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسَمِ اللّهِ الرِّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسَمِ اللّهِ الرِّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ فَاعُولُونِ قَاذُكُولُ فِي الشَّيْطُنِ الْمُحَمِّدُ وَالشَّكُرُ وَالْمِي وَلَا تَكْفُرُونِ مُنْهُ لَمْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِرَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٥ وَ الْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعَلّمِيْنَ ٥

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمْ

#### ذكركے معانی:

'' ذکر'' عربی زبان کا لفظ ہے جو قرآن جید ش کی معانی میں استعال ہوا ہے۔ چنانچارشاو ہے۔ سب سے پہلے تو بیلفظ قرآن مجید کے لئے بھی استعال ہوا ہے۔ چنانچارشاو باری تعالی ہے۔ اِنّا نَحْنُ نَوْلُنَا اللّهِ نُحُو وَ إِنّا لَهُ لَعَافِظُون ۔ بینک ہم نے ہی استعالی ہوا ہے۔ اِنّا وراس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمدوار ہیں ۔ یہاں ذکر کا لفظ قرآن مجید کے لئے استعال ہوا ہے۔ اس کا دوسرامعی 'واللہ تعالیٰ کی یاد' ہے۔ آج کی مخفل میں جو ذکر کا لفظ استعال ہوا ہے۔ اس کا دوسرامعی 'واللہ تعالیٰ کی یاد' ہے۔ استعال ہوگا۔

خواص کے نزو کی ویٹیت: الدرب العزت کی یادا کی ایساعمل ہے جس کوآج کے دور میں ایک تفلی کام سمجما جاتا ہے اس کی اہمیت داوں سے لگتی جارہی ہے۔ عوام کا تو کیا کہنا ، آج خواص بھی ذکر کے بارے بین ، اس لئے زند کیاں ذکر کی برکات سے خالی ہوتی جارہی ہیں۔

## محسن عقيقي:

اللہ تعالیٰ ہمارے میں بیں، خالق ہیں، مالک ہیں اور دازق ہیں۔ ہمیں جاہئے کہ ہم اسپنے اس کی تعتیں یاد کر کر کے کہم اسپنے اس میں کے ساتھ سپنے ول سے محبت کریں، اس کی تعتیں یاد کر کر کے اس کا شکر اداکریں۔ اس کے عشق میں اپنی زند گیاں بسر کریں، اس کے سامنے اپنی فریادیں بیزی کریں اور اس کی محبت کے گیت گایا کریں۔

## ہاراسب سے پروادشن:

شیطان جاراا تا برا او تمن ب کراندرب العزت نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ بتادیا اِن الشیاط ن کی عدو فاقی خدو فاقی خدو فاقی خدو فاقی خدو اور جو ففلت کی وجہ سے شیطان تمہارا و تمن ب پس تم بھی اسے و تمن بنا کے دکھواور جو ففلت کی وجہ سے شیطان تمہارا و تمن ب پس تم بھی اسے و تمن بنا کے دکھواور جو ففلت کی وجہ سے شیطان کے چکر میں آھے ان کو تعبید فر مائی۔ آئے م آغی ف الیکھ بیانی آف کو آئے ہو الیکھ بیانی آفی کو تعبید و آئی اللہ تعبید اللہ تعلید اللہ تعبید اللہ تعبید اللہ تعبید اللہ تعلید اللہ تعلید اللہ تعلید اللہ تعبید تعب

#### شيطان كاتسلط:

جوآ دى اللدرب العزت كى يادسية كليس جراليرا. بهداللدرب العزت اس

پرشیطان کومسلط کردیتے ہیں۔اس سے بوی سزاکوئی نہیں ہوسکتی۔ یوں بھے کہاس کو وہمن کے وہمن سے داہ ورسم کو وہمن کے وہمن سے داہ ورسم رکھے تو وہ اس کو دہمن کے حوالے کر دیتا ہے کہ تو جان اور تیرا کام جائے۔ چنا نچہ قر آب مظیم الثان میں قربایا گیا و من یعش عَنْ ذِنحو الوّحمٰن اور جورحمٰن کی یاد سے آ کھے چائے۔ انگیر الوّحمٰن اور جورحمٰن کی یاد سے آ کھے چائے۔ انگیر سے آگھ جرائے۔ نُقید فل کہ من ماس پرشیطان کومسلط کردیتے ہیں۔ فلو کہ گئرین (زخرف: ۳۷) اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ قرآن مجیدے معلوم ہوا کہ ایسا بندہ شیطان کے بینے میں جاتا ہے۔ قرآن مجیدے معلوم ہوا کہ ایسا بندہ شیطان کے بینے میں جاتا ہے۔ قرآن مجیدے معلوم ہوا کہ ایسا بندہ شیطان کے بینے میں جاتا ہے۔ قرآن مجیدے معلوم ہوا کہ ایسا بندہ شیطان کے بینے میں جاتا ہے۔ اور اس کا بیروکار بن جاتا ہے۔

## شيطان كراؤي يخكاطريقه:

شیطان کے داؤے نے نیج کے لئے ہارے پاس سب سے بوی چیز "اللہ کا ذکر" ہے۔ ذکر کریں گے و شیطان کے ہفتکنڈوں سے فاج جا کیں گے۔ چٹا ٹی قرآن مجید شارشاد باری تعالی ہے اِن اللہ فین الله قوا إذا مسله مطابق قِن الله فین الله فین الله فین قبل الله فین قبل الله فین قبل الله فین الله فین قبل الله فین الله فین الله فین الله مسلم ملائن کی ایک الله بنا الله فین کے اور جمل آور ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کو یا دکرتے ہیں اور الله رب العزت الله بی سیطان کے ہمتکنڈوں سے محفوظ فرا لینے ہیں۔

#### دل کی صفائی کا ذیمددارکون؟

یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب دل اللہ تعالی کا کھر ہے اور اللہ تعالیٰ چاہیے ہیں ہول وہ خود ہی دل کو صاف کیوں نہیں فرما دیتے؟
علانے اس کا جواب لکھا ہے کہ بیدل اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ ہم میز بان ہیں اور اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ ہم میز بان ہیں اور اللہ رب العزت مہمان ہیں اہدا گھر کی صفائی کی ذمہ داری میز بان پر ہوا کرتی ہے مہمان پر نہیں ۔ اس لئے یہ بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ دل کو صاف کر سے تا کہ مہمان اس میں تشریف لاسکے۔

#### رحمان كابسيرا:

الله رب العزت بھی جران ہوتے ہوں گے کداے میرے بندے! یس نے تیری وجہ سے شیطان تیری وجہ سے شیطان تیری وجہ سے شیطان کو تیرے کھر لیتن جنت سے نکال دیا ، کیا تو میری وجہ سے شیطان کو میرے کھر لیتن اپنے ول سے نہیں نکال سکتا؟ جب شیطان ول سے کوئ کر جائے گا تو پھراس میں وجمان کا بسیرا ہوگا۔

#### شیطان کے لئے خطرناک ترین ہتھیار:

ایک عام دستورہ کہ جب آ وی اپنے وقمن پرقابو پالیتا ہے تو وہ اس سے سب اسے پہلے وہ چیز چینتا ہے سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے مثلا جب فوجی کی دخمن کو قابو کریں تو اسے کہتے جیں '' پینڈز آپ' ۔ ہینڈز آپ کا بیمطلب ہے کہ تنہارے ہاتھ میں خطرناک چیز ہوگی ،تم ہاتھ او پر کراوتا کہ میں اس خطرے کی چیز سے فی جاوں ۔قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی جب کی بندے پر عالب آتا ہے تو اس کوسب سے پہلے اللہ تعالی کی یاد سے غافل کر دیتا ہے کوئکہ انسان کے پاس شیطان سے نیج کے لئے سب سے براہتھیا رائد تعالی کی یاد ہے۔

ارشادفر مایا، استَ حُودَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطَن فَانْسُهُمْ ذِکْرُ اللَّهِ شیطان ان پرچڑھ آیا اوراس نے ان کواللہ کی یا دسے بھلا دیا۔اس نے ان سے دہ چھیا رچینا جوسب سے زیادہ خطرناک تھا۔

# شيطان كافرائض يرحمله:

جب شیطان انسان کو اللہ کی یاد سے ہملا کراپے قدم آگے ہو ما تا ہے تو گھر
انسان کی تمازیں اور دوسرے فرائش ہمی چھوٹ جاتے ہیں۔ اسی لئے اللہ دب
العزت نے قرآن پاک میں ذکر کا تذکرہ نماز سے ہمی پہلے فرمایا ، مثلاً ارشاد باری
تعالیٰ ہے اِنسما پُرید الشیطان آن پُوقع بیننگم الْعَدَاوَة وَ الْبَغْضَاءَ فِی الْعَصْوِ وَ
تعالیٰ ہے اِنسما پُرید الشیطان آن پُوقع بیننگم الْعَدَاوَة وَ الْبَغْضَاءَ فِی الْعَصْوِ وَ
الْسَمَیْسِ وَ یَصُدُ کُمْ عَنْ ذِیْ وَ اللّهِ وَ عَنِ الصَّلُوةِ وَ وَیکھیں کہ یہاں نمازکا تذکرہ
بعد میں اور وَکرکا تذکرہ پہلے کیا کوئلہ اس کا پہلا وار بی وَکر پر ہوتا ہے۔ جب
شیطان انسان کوؤکر سے عافل کر دیتا ہے تو گویا پہلی باؤیڈری لائن ٹوٹ جاتی ہے
اس کے بعد دوسری چیف انسان کے فرائش اور عیادات پر پڑتی ہے۔ اس لئے جو
انسان اپنی نمازوں کو بچانا جا ہے اسے اسے عاشے کہ وہ اللہ کی یا و کے ذریاجان فرائش
باؤیڈری سے دوروہی رکھے۔

باؤیڈری سے دوروہی رکھے۔

باؤیڈری سے دوروہی رکھے۔

#### تماز میں بھی تماز سے ففلت:

جب شیطان انسان کا پیچا کرتا ہے اور و یکھتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالی کی یا دہیں ہے تو وہ پھراس کی ٹماز میں بھی وسوے ڈالٹا ہے۔ پھر قیام میں کھڑے ہوئے کی حالت میں بھی التحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور التحیات کی حالت میں سورۃ قاتی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ٹماز کے اعدر ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور التحیات کی حالت میں سورۃ قاتی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ٹماز کے اعدر ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں تماز سے بار

ہوتے ہیں۔ کتی عجیب بات ہے کہ سارا دن ہم دکان کا عد ہوتے ہیں اور جب
نماز شروع کرتے ہیں تو دکان ہارے اعد ہوتی ہے۔ یہ فقط حاضری ہوتی ہے،
صفوری نہیں ہوتی۔ جب کہ اللہ رب العزت کو دوتوں مطلوب ہیں۔ اس لئے
حاضری بھی دی جائے اور صفوری کے ساتھ دی جائے کیونکہ قربایا کا حسلوۃ الا
استحضور المقلب کے حضور قلب کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک کا
منہوم ہے قرب قیامت کی علامات میں سے ہے کہ مجداتو نماز یوں سے بحری ہوئی
ہوگی لیکن ان کے دل اللہ رب العزب کی یا دے عافل ہول سے

### نماز میں گناه کبیره کامنصوبه:

انتہائی انسوں کے ساتھ یہ بات کہٹی پڑتی ہے۔ ایک تو جوان میرے پاس آیا اور کینے لگا ،حضرت! میں نماز بھی پڑھ رہا تھا اور کبیرہ گناہ کرنے کا پروگرام بھی بنار ہا تھا۔ نماز کی بیرحالت ذکر سے خفلت کی وجہ سے تی۔ شیطان کو پیچھے نیس روکا جاتا اس لئے وہ گھر پرحملہ آور ہوتا ہے۔

# کیسی نماز ہے سکون ملتاہے؟

نماز کا اصلی مقصر بھی اللہ رب العزب کی یا دہے۔ چنا تھ اللہ تعالی قرماتے ہیں افسے السطانوة لِذِخوی میری یا دکی خاطر نماز قائم کراور جب انسان تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھے، نماز میں خشوع وخضوع اور توجالی اللہ ہوتو اسے الی نماز سے سکون ملا ہے۔ اس کے من کی دنیا روش ہوتی ہے۔ پھر انسان گنا ہوں کو بھی چھوڑ ویتا ہے اس کے من کی دنیا روش ہوتی ہے۔ پھر انسان گنا ہوں کو بھی چھوڑ ویتا ہے اس کے ان المصلوة فنا بھی عن الفہ حشاء وَالْمُنگو بِدِئک نماز جیس اور اگر ہاری نماز جمیں منا ہوں سے نہیں دوک رہی تو معلوم ہوا کہ ابھی نماز نمی ہی ہوتی ہے۔ جب نماز نماز نماز من جائے گی تو پھر

يدير سه كامول ستدروك كرد كه دسه كي ـ

# اولیائے کرام جیسی نماز پر صنے کی تمنا:

ہمیں اپنی نماز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان نماز پر محنت کرنے قد نماز کی کیفیت یعنینا بہتر بن جاتی ہے۔ اس مقصد کے لئے لوگ اللہ والوں ہے بیعت ہوتے ہیں ، ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان کی صحبت میں رہتے ہیں۔ ہمارے اکا بدین میں سے ایک بزرگ کے پاس ایک عالم آئے اور کہتے گئے ، حضرت! میں آئی بی خدمت میں اس لئے عاضر ہوا ہوں کہ آپ جھے اولیائے کرام جیسی ایک نماز پڑھا و بیخ ۔ آئ تو لوگ شیخ کے پاس تعویذ لینے کے لئے آئے ہیں ، کاروبار کے لئے وعائیں مانتا ، کی خیر و فیرہ و ایس مقصد کے لئے کون آتا ہوگ مانت نہیں مانتا ، پیچیس مانتا ، فلال بیار ہو و فیرہ و اس مقصد کے لئے کون آتا ہے کہ بیری نماز بن جائے ، میرے در لیشے رہتے ہیں ، کہتے ہیں کی بیوی بات نہیں مانتا ، کی جی مانتا ، میرے در گئے اور در لیشے رہتے ہیں ، کہتے ہیں کی کاری بات نہیں مانتا ، کی کہی طلب کے کہتے رہتے دیا تا ہوں کا کھوٹ نکل جائے ۔ کاش! کوئی اس میں حدالے کر آتا۔

## شخ ي قدر:

ایک آ دمی نے کمی بزرگ و بتایا کہ میرے آئے یوے کامل بزرگ ہیں۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیے؟ وہ کہنے لگا کہ ش نے ان کوآ ز مالیا ہے، وہ واقتی اللہ والے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہتم نے کیے آ ز مالیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ایک دفید میری بیوی روٹھ کر شکے چلی گئ، میں نے اپنے سسرال والوں کی بوی منت ساجت کی ، لیکن وہ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ ہیج نے سا اگار ہی کرتے رہے۔ بالا خر میں اپنے ہی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا محاملہ عرض کر دیا۔ انہوں نے جھے ایک ایسا جمل بتایا مدمت میں حاضر ہوا اور سارا محاملہ عرض کر دیا۔ انہوں نے جھے ایک ایسا جمل بتایا کہ میں نے جھے ایک ایسا جمل بتایا

کے اسے بیر ہے ساتھ روانہ کر دیا۔ یہ بات س کر وہ بزرگ افسوں کرنے گئے اور
کہنے گئے کہ تو نے اپنے شخ کی قدر بی نہیں کی۔ وہ کہنے لگا، حضرت امیرے دل میں
اپنے شخ کی قدر ہے ، اس لئے تو میں کہدر ہا موں کہ وہ بڑے کا ال بزرگ ہیں حضرت نے فرمایا ، تہمیں تو اپنے شخ سے اللہ کے قرب کا سوال کرنا جا ہے تھا لیکن
افسوں کہتم نے تو بیوی کا قرب ما نگا۔

### اطمينان قلب كاوا حدنسخه:

جوانسان پابندی کے ساتھ ذکر کرتا ہے اللہ دب العزت اس کو پریشانیوں سے بچالیتے ہیں۔ اس کے پریشانیوں سے بچالیتے ہیں۔ اس کئے قرآ ن عظیم الشان میں فرمایا کمیا آلا بسند نکسو السلسة قسط مَینُ اللہ قسل فرمایا کمیا آلا بسند نے والسلسة قسط مینان السف فی المحدد الوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ کسی شاعرتے کہا،

۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ نبید کانوں پہلی آجاتی ہے آرام کے ساتھ

ايك اورشاعر كيت بي

۔ نہ ونیا سے نہ دوات سے نہ کمر آیاد کرنے سے
تنالی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

الله کے نام کی برستیں:

اللہ کے نام میں یوی بجیب لذت اور پر کت ہے۔ کئی شاعر نے کہا،

ہم رئیں سے سمرچہ مطلب کچھ نہ ہو

ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے
جب انسان اللہ دب العزت کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ کے نام سے بھی انسان کو

E CINAIN ERSERS (27) ERSERS (G) LEP E

محبت ہوجاتی ہے۔ اس نام کو لیتے ہوئے دل میں شنڈک محسوس ہوتی ہے۔

اللہ اللہ اللہ ایں چہ شیریں ہست نام
شیر و شکر می شود جانم تمام
بیاللہ اللہ کیسا بیارا نام ہے کہ اس کو لینے سے میراجسم ایسے بن جاتا ہے جیسے
دودھ کے اعرف کر کو طادیا جاتا ہے۔

۔ اللہ اللہ كيما پيارا نام ہے ماشقول كا بينا اور جام ہے

يا د كامقام:

انسان کے جسم بیں یا دکا مقام اس کا دل ہے۔ کیا بھی کسی ماں نے اپنے بیٹے کو ،
مط کھا ہے کہ بیٹا ا بھری جھیلی تھے بہت یا دکرتی ہے ، بھری آ کھے تھے یا دکرتی ہے ،
میری زبان تھے یا دکرتی ہے جنیں ، بلکہ وہ بھی گھتی ہے کہ بھرا دل تھے بہت یا دکرتا
ہے۔ ٹابت ہوا کہ یا دکرنے کا مقام انسان کا دل ہے۔ اس لئے اللہ رب العزت کی یا درج بس جاتی ہے تو
یا دبھی دل میں ہوتی ہے۔ جب دل میں اللہ رب العزت کی یا درج بس جاتی ہے تو
پھرا گرا انسان کا م کائ میں بھی مشغول ہوتو اس کا دل پھر بھی اللہ تعالی کی یا د میں مشغول ہوتو اس کا دل پھر بھی اللہ تعالی کی یا د میں مشغول ہوتو اس کا دل پھر بھی اللہ تعالی کی یا د میں مشغول ہوتو اس کا دل پھر بھی اللہ تعالی کی یا د میں مشغول دو تو اس کا دل پھر بھی اللہ تعالی کی یا د میں مشغول دول بیار "کا مصدات بن جاتی ہے۔

ذكريس دوام:

الله والول كى زندگى الى موتى ہے كه وہ ايك لحد كے لئے بھى الله تعالى كى ياد سے عاقل بيں موستے كى شاعر نے كيا خوب كها،

۔ حمو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے عافل تہیں رہا پھرانسان کووہ مقام ل جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھلاتا بھی جا ہے تو بھلائیں مکیا۔

## دوآ دميول كي فلي كيفيت:

حعرت خواجہ شہاب الدین سپروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی ایک مرتبہ بہت اللہ شریف حاضر ہوا۔ علی نے ایک آدی کودیکھا کہ وہ غلاف کعبہ پکڑ کر وعاما تک رہا ہے۔ عیں اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ اس کا دل اللہ تعالی حدید کے نافل تھا۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس کے دل میں بیہ خیال تھا کہ جو میرے ساتھی آئے ہوئے ہو تھے وہ جھے دیکھ لیس کہ عیں تو فلاف کعبہ کو پکڑ کر دعاما تک رہا ہوں۔ اس کے بعد جھے منی جاتا پڑا۔ وہاں علی نے ایک دکا عمار کودیکھا کہ اس کے مرک کا محمد کی جو میں اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ اس کا دل ایک طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ اس کا دل ایک لیے کہ کے لئے بھی اللہ تعالی کی یا دسے عافل نہیں تھا۔

#### ايك اشكال كاجواب:

اگر کوئی صاحب بہ ہوچیس کہ اللہ والے اللہ تعالی کی یادے ایک لھ کے لئے بھی غافل نیں ہوتے۔ اس کی وضاحت کریں تواس کے جواب کے لئے ایک مثال مرض کر دیتا ہوں۔

کے اوراپینے ہمائی کے لئے دعائیں ہی کررہ ہوں کے کہ براہمائی ٹھیک ٹھیک جواب وے۔ ہوں آپ وفتر بس بھی جواب وے۔ ہوں آپ کا ول گارڈ کے دفتر بیں اٹکا ہوا ہوگا۔ آپ دفتر بیں بھی جواب وے۔ ہوں آپ کا دل گارڈ کے دفتر بیں اٹکا ہوا ہوگا۔ آپ دفتر بیں گے کہ اب تو ٹائم ہوگیا ہے ، میرا ہمائی گر بھی گیا ہوگا ، پھرآپ فون کریں گے۔ آپ اپنی ای سے ہوگیا ہے ، میرا ہمائی گر بھی کہ ہمائی کا کمیا بتا ہے؟ اگر آپ کے آٹھ کھنے اپنے میں اور سے بہلے بھی ہوچیں گے کہ ہمائی کا کمیا بتا ہے؟ اگر آپ کے آٹھ کھنے اپنے ہمائی کی سوچ بیں گر رہے ہیں تو اللہ والوں کے دل بھی ہر وقت اللہ کی یاد بیں رہ سے جا گئے ہیں ہیں ، سوتے جا گئے ہیں ہیں ، سوتے جا گئے ہیں ہیں ، سوتے جا گئے ہی ہیں ، سوتے ہا گئے ہی ہی ہیں ۔ لئے ہی خال نہیں ہو یا ہے۔

### ذ كرخفي كى فضيلت:

ذکر جهری اور ذکر تفقی دونوں احاد ہے سے تابت ہیں۔ حدیث پاک ہیں آیا ہے کہ فرشتے جس ذکر کہ سنتے ہیں بینی جوزیان سے کیا جا تا ہے اس سے دہ ذکر جس کو وہ نہیں سنتے ۔ نی جودل سے کیا جا تا ہے ستر گنا فضیلت رکھتا ہے۔ اسے ذکر قلبی ، ذکر مری ، ذکر خامل اور ذکر تفقی کہتے ہیں۔ اس کور جوج الی اللہ ، انابت الی اللہ ، اور توجہ الی اللہ بھی کہتے ہیں۔

#### توجدالي الله پيدا كرنے كا ذريعه:

توجدانی اللہ عدا کرنے کے لئے ابتدا میں سالک کوکیا جاتا ہے کہ تم اللہ اللہ کرو۔ جیسے قرآن جید پڑھنے والے بیچ کوشروع میں نورانی قاء و پڑھاتے ہیں۔ اب کوئی فض کے کہ تورانی قاعدہ کا تذکرہ تو حدیث شریف میں کہیں جیس۔ اس کو اب کوئی فض کے کہ تورانی قاعدہ کا تذکرہ تو حدیث شریف میں کہیں جیس۔ اس کو کہیں ہے ، ارے یے دقوف انسان اید تورانی قاعدہ بیچ کوسمجانے کے لئے تعلیم کا

ایک ڈربیہ ہے، اگریڈیں پڑھا کیں گے تو بچکوا عراب کی پیچان کیے ہوگی۔اسے
یہ پڑھانے کے بعد قرآن پاک پڑھانا آسان ہوگا۔ای طرح یہ جواللہ اللہ کا اکر
کرتے ہیں ہے ذکر بھی انسان کے قلب میں توجہ الی اللہ پیدا کرنے کا ذربیہ ہوتا ہے
سے باشروع میں مبتدی کو اللہ اللہ کا ذکر دوا کے طور پر کرایا جاتا ہے۔

#### الله الله كاذكركرنے كاشرى جوت:

بندہ اللہ اللہ کہنا ہے تو وہ اللہ کی آغوش محبت میں پہنے جاتا ہے۔ دراصل جمیں اللہ کہنے کا مزہ بی جیس آیا۔ جن کومزہ آتا ہے ان کے منہ میں مضاس آجاتی ہے۔ غور کریں کہ مشائی اور کھٹائی دوالفاظ ہیں۔ اگر ان لفظوں کو زبان پر لایا جائے تو منہ میں پائی آجاتا ہے تو کیا اللہ کے لفظ سے دل میں مزہ نہیں آتا۔ یہ جیب بات ہے کہ اچار کا نام لیس تو منہ میں پائی آجاتا ہے ، اللہ کا نام کیا، خاائر بھی نہیں رکھتا کہ اس سے دل میں شمٹنگ بڑجا ہے۔

## بوعلى سينا كودونوك جواب:

خواجه الوالحن خرقائی رحمة الله علیه ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی محبت بیل یوعلی سینا آئے وہ بیزے مفکر آ دمی ہے۔ حضرت نے الله الله کے ذکر کے فضاکل محنوائے کہ اس سے انسان کے دل کوسکون ماتا ہے، پریشا نیاں دور ہوتی ہیں ، آ فات سے انسان محفوظ ہوتا ہے ، ایمان معنوط ہوتا ہے ، محت ملتی ہے ، رزق بیل برکت ہوتی ہوتی ہے ، مرزق بیل برکت ہوتی ہوتی ہے ، مرزق بیل برکت ہوتی ہے اور الله تعالی کی طرف ہوتی ہے ، میرین برکت ہوتی ہے اور الله تعالی کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں ۔ انہوں نے اس عنوان پراسے فضائل گنوائے کہ بوعلی سینا بیزے ہیں جبران ہوئے ۔ بوغلی سینا نے بعد بیل بوچھا ، حضرت فضائل گنوائے کہ بوغلی سینا بیزے سے ایک ساری فضیلین ملتی ہیں؟

 ہے۔ حضرت نے فر مایا ، میں نے گرھے کا لفظ بولا ہے اور اس گرھے کے لفظ نے تیری حالت کو بدل کرر کھ دیا ہے۔ کیا اللہ کا نام تیری حالت کو بدل کرر کھ دیا ہے۔ کیا اللہ کا نام تیری حالت کو بیس بدل سکتا۔ حقیقت بیہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کی لذت ہے نا آشنا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بیسوال ول میں پیدا ہوتے ہیں۔

۔ خدا کھیے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ حدر کھیے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ کہ حرک موجوں میں اضطراب تیں

جب طبیعت میں پر تعلق ہوتا ہے تو نام س کرکان کھڑے ہوتے ہیں یا تہیں ہوتے۔ آج تو نے پی کی مثلقی ہوتو چھیڑنے کے لئے ایک دوسرے کا نام لے لیتے ہیں۔ کیا نام لینے سے اثر ہوتا ہے یا تہیں ہوتا۔ مرد ہو یا عورت، نام لے آب کو طبیعتوں پراٹر ہوتا ہے۔ ارے! یہ معمولی ساتھلت ہوا دراس کا اتنااثر ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے تو انسان کا بہت گہر اتعلق ہوتا ہے اس کا نام لینے سے بھی بندے کے دل پراٹر ہوتا ہے اور جب وہ بندہ اللہ تعالی کا نام لیتا ہے تو پھر پروردگار کی طرف سے بندے کا دیرشفقت اور جس وہ بندہ اللہ تعالی کا نام لیتا ہے تو پھر پروردگار کی طرف سے بندے کا دیرشفقت اور جست آتی ہے۔

#### فكرك اسياق:

جب انسان کو توجہ الی اللہ تعیب ہو جاتی ہے تو وہ گرین جاتی ہے جو کہ ذکر سے افضل ہوتی ہے۔ سلسلہ عالیہ فتشند ہیہ کے وہ لوگ جنہوں نے اسیاتی کے ہوئے ہیں وہ بھتے ہیں کہ ساتویں سبق تک تو ذکر کرتے ہیں ، اس کے بعد جہلیل کے دوسبق ہیں۔ یہاں پر اللہ اللہ کا ذکر ختم ہوجا تا ہے اور گلر کے اسیاتی شروع ہوجا تا ہے اور گلر کے اسیات شروع ہوجا تے ہیں۔ چونکہ انسان کا دل مخلوق میں اٹکا ہوا ہوتا ہے اس لئے مشارح مبتدی کو اللہ اللہ کے ذکر پر مخلوق سے اس کا دل چیزائے کے لئے مشارم مبتدی کو اللہ اللہ کے ذکر پر اگل تے ہیں جی گاراس بندے کی زبان پر اور دل میں فقط اللہ کی یا دہوتی ہے۔

وہ ہر طرف سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھراس کو بھی دھونے کے لئے
لا الدالا اللہ کا ذکر کرواتے ہیں اور جب بالکل دھل جاتے ہیں پھر مراقبہ
کرواتے ہیں۔ جس جس اسے کسی نام کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی تہیں ہوتی
لیزا دسویں سبتی سے لیکر (۳۵) ہینتیسویں سبتی تک جیتے مراقبے ہیں ان جس
نام کا ذکر دیل کیا جاتا۔

#### لا الدالا اللَّهُ كَاذَكُر:

ہمارے سلسلہ عالیہ شن ایک بزرگ تھاان کے پاس ایک آ دی آ یا۔ اس نے
کہا، لا الدالا اللہ کا ذکر کی حدیث شن بین ملک حضرت نے اے فرمایا، قریب آ دُ۔
جب وہ قریب آیا تو حضرت نے فرمایا، کیایہ بات حدیث پاک شن ہے کہ جب کوئی
آ دمی مرنے گئے تو تلقین کرنے کی غرض ہے اس کے پاس لا الدالا اللہ او فی آ داز
سے پڑھا جائے تا کہ وہ بھی من کر پڑھ لے۔ اس نے کہا، تی بال بیر قو حدیث پاک
شی آیا ہے اس پر انہوں نے فرمایا کہ شن این تشن کو مرنے کے قریب پا تا ہوں اس
لئے ہرائی اے تلقین کرنے کی نیت سے لا الدالا اللہ کہتا ہوں۔

# عجل ذاتى برتى اور عجلى ذاتى دائى:

یہ بات ہی ذہن میں رکھنا کہ جوان ان صفاتی ناموں کا ذکر زیادہ کرتا ہے مثلاً سیان اللہ الحمد للد ، یاحی یا تیوم کا ذکر کرتا ہے تو جب اس کوفنا کے مقام پر اللہ تعالی کا وصل حاصل ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس کے من میں صفاتی ناموں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس لئے اسے تعوی و بر کے لئے اللہ تعالی کی ذات کا دیدار تعیب ہوتا ہے اور چراس کے اور چراس کے اور چراس کی صفات کے بردے آ جاتے ہیں۔ ایباسا لک اللہ تعالی کواس کی صفات کے بردوں میں سے دیکھتا ہے ۔ ۔۔۔۔ اور جوسا لک فقط اللہ اللہ تا کہ کرکرنے والا ہوتا ہے بردوں میں سے دیکھتا ہے ۔۔۔۔۔ اور جوسا لک فقط اللہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے

اس کو وصل عریاتی تھیب ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اس کو دیدار نصیب ہوتا ہے تو صفات کے پردے نہیں آتے .....اس لئے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبند ہے ایک بوت بررگ حضرت مجد دالف ٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک Term ( اصطلاح ) استعال کی ہے کہ جولوگ صفات کا ذکر کرتے ہیں جب ان کواللہ کی بخلی نعیب ہوتی ہے تو آئیں " بخلی ذاتی برتی " نصیب ہوتی ہے ۔ یعنی ان پراللہ تعالی کی ذات کی بخلی برتی ( بجلی ) کی ما نشر ہوتی ہے اور اس کے بعد صفات کے پردے آجاتے ہیں ۔ گویا برتی ( بجلی ) کی ما نشر ہوتی ہے اور اس کے بعد صفات کے پردے آجاتے ہیں ۔ گویا کہ واللہ اللہ اللہ ) کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو وصل عربانی تھیب ہوتا ہے ۔ یعنی ایک دفعہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو وصل عربانی " نصیب ہوتا ہے ۔ یعنی ایک دفعہ چرے سے جمال کے لئے نقاب ہٹا دیتے ہیں تو ہمیشہ چرے کا دیدار سالک کو تھیب ہوتا ہے۔ اس کو " بخلی ذاتی واکی" سیتے ہیں ۔

اب عام آ دی تو یکی کہتا ہے کہ پر تقشیند پر حضرات سب حسان الله ، الحمد لله اور ساحی یا قیوم کیوں تیں کہتے ؟ بھی آ آ پ کو پر معرفت کیے بھی کیں پر تو وہ اوگ جائے ہیں جواب دل کی آ کھ سے اللہ تفالی کا دیدار کرتے ہیں اور ان کو پید چاتا ہے کہ اساء وصفات کے جو پر دے او پر آ جاتے ہیں اس وقت وہ انسان کے لئے کتنی البحث کا یا حث بنتے ہیں ۔ اس لئے جارے مشارکے نے فقط اللہ کے ذکر کے بارے اس کہا ، کیونکہ ارشاد باری تعالی بھی ہے قل اللہ فیم فرقم فی خوج ہم میائی دون سے میائی وقت

### نمبردو مجنول:

آئ امارے ول پریشانیوں سے بھرے پڑے ہیں اس کی بٹیادی وجہ بہے کہ ہم ذکر کی طرف توجہ بیں ؟ جواب ملتا کی طرف توجہ بیس کرتے ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ حضرت ! وفت تہیں ملتا۔ بیجیب بات ہے بھی کی سے بیجیس کہ اس کے میں کہا کہ میں کھانا اس کے جیس کھا تا کہ وفت جیس ملتا۔ کھانا با قاعد کی سے کھا کیں ہے ، اگر کوئی کام نہ

المسكيس كے تو وہ اللہ تعالیٰ كی ياد ہے۔ مجنوں سے اگر كوئی ہو ہتھے كہ كياتم ليلیٰ كو ياد كرتے ہواور وہ جواب دے كہ مجھے وقت نہيں ملتا تو آپ كيا كہتل كے كہ سے كيسا مجنوں ہے، وہ تو پھر دونمبر مجنوں ہوا۔ آج ہم بھی نمبر دو مجنوں ہیں۔

#### و کرفلبی کا ثبوت:

ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت کی یا و ہر وقت ول ہل ہی ہی رہے۔ بلکہ بیتھم ویا جمیا ہے کہ ہم ہر وقت ذکر ہیں مشغول رہیں ۔ امر کا صیغہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشا وقر ماتے ہیں و افٹی کو ربائ فی نفسیات ذکر کر تواہی رب کا اللہ رب العزت ارشا وقر ماتے ہیں اپنی اپنی اپنی سوج ہیں، اپنی سوج ہیں، اپنی وسیان ہی ، اپنی من ہی اللہ کو یا دکر ۔ اے اللہ ایسے یا دکریں؟ فر مایا، قسط و عید فقہ اللہ عید معزت اللہ کا ور بہت ہی خاموشی کے ساتھ ۔ معارف القرآن ہی صفرت مفتی عرش فیج صاحب رہمت اللہ علی فر ماتے ہیں کہ قصرت فیلی کا جم صاحب رہمت اللہ علی فر ماتے ہیں کہ قصرت فیلی کا جو ماحب رہمت اللہ علی فر ماتے ہیں کہ قصرت فیلی کا جو ماحب رہمت اللہ علی فر ماتے ہیں کہ قصرت فیلی کا جو ماحب رہمت اللہ علی فر ماتے ہیں کہ قصرت فیلی کا جو ماحب رہمت اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ قصرت فیلی کا جو ماحب رہمت اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ قصرت فیلی کا جو ماحب ۔ کو یا ہمیں ذکر قبلی کا بھم ملا ہے۔

التدالتدكرنے كاتكم:

ایک جیب بات بیمی ہے کہ اللہ تعالی کے نام کاؤکر کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔
اگرہم سے کوئی ہو جھے کہ ہمارے رب کا کیانام ہے تو ہم جواب دیں ہے؟ اللہ اللہ اللہ اللہ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں و الذکو اسم دَبِّكَ اور ذكر كر تواہی رب کے نام کا ررب کا نام چونکہ اللہ ہے اللہ تعالی فرمانا بہ چاہیے ہیں کہ تم اللہ کا ذكر كرو و معلوم ہوا كہ اللہ اللہ كا ذكر كرنا قرآن مجید سے ناہت ہے۔

عبرمنيب اورقلب منيب:

بهيس بروفت اين ول بين الله كا دهيان ركمنا جائة -اس كو "انابت الى الله

المنظم المنطق المنظم المنطق ا

" كيت بي -ايس قلب كو" قلب منيب" اورايي بندے كو دعيد منيب" كيتے بي ... چنانچدارشاد بارى تعالى ب- مندين إلىد و النفو ايك اور مكر فرمايا

تعالى اليابى ول جايج بين \_اسى لية فرمايا

يَوم نَفُولُ لِجَهَدُم هَلِ الْمَكَلَّاتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدِ ٥ وَ أُزْلِقَتِ الْمَحْدُةُ لِلْمُتَّفِيْنَ عَيْرَ بَعِيْدِه هَلْمَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ آوَّابٍ حَفِيْظٍ ٥ الْحَدُّةُ لِلْمُتَّفِيْنَ عَيْرَ بَعِيْدِه هَلْمَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ آوَّابٍ حَفِيْظٍ ٥ مَنْ خَشِي الرَّحْمٰنَ بِالْفَيْبِ وَ جَاءً بِقَلْبٍ مُعِيْبٍ ٥ (آن: ٣٠١-٣٣) مَنْ خَشِي الرَّحْمٰنَ بِالْفَيْبِ وَ جَاءً بِقَلْبٍ مُعِيْبٍ ٥ (آن: ٣٠١-٣٣) بوارد وردگار كوايا قلب بنيب مطلوب ہے ۔ ليمن الله رب العزب كوايا ول مطلوب ہے جس ش الله رب العزب بيا مواجو مطلوب ہے جس ش الله رب العزب بيا مواجو مطلوب ہے جس ش الله رب العزب بيا مواجو ميا يا جواجو الله دب العزب بيا الله رب العزب بيا مواجو ميا يا جواجو الله دب العزب بيا الله دب العزب بيا الله دب العزب بي جما يا جواجو الله دب العزب بي من الله دب العزب بي جما يا جواجو الله دب العزب بيا الله دب العزب بي جما يا جواجو الله دب العزب بيا الله دب العزب بيا مواجو الله دب العزب بيا الله دب العزب بيا الله دب العزب بيا الله دب العزب بيا الله دب العزب العزب بيا الله دب العزب بيا الله دب العزب بيا العزب بيا الله دب العزب بيا الله دب العزب بيا الله دب العزب بيا يا جواجو الله دب العزب بيا الله دب العزب العزب بيا الله دب العزب العزب العزب العزب بيا الله دب العزب العزب العزب العزب العزب بيا الله دب العزب ا

### برحال مين الله كاذكر:

ذكريء غفلت كي سزا:

جوام الناس کا تو کیا کہنا آج کل خواص کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ ذکر کو فقط ایک نقلی کا م بھے ہیں۔ اگر کوئی آ دی معمولات کررہا ہوتو علیاء اور طلباء اس کو دیکھر کہیں گئے کہ بیتو ہی تہیں ہوتی۔ کے کہ بیتو ہی تہیں ہوتی۔ حالا تکہ قرآن پاک بیس اس کی انتی اہمیت بنائی گئی ہے کہ شیطان سے بچاؤ تھیب ہوتا ہے اور جو مختلف آیات آپ کے سامنے پیش کیس ان بیس فہ کورتما م تعین انسان ہوتا ہے اور جو مختلف آیات آپ کے سامنے پیش کیس ان بیس فہ کورتما م تعین انسان کو ذکر کرنے کے صدیقے ملتی ہیں۔ اور جو ذکر تیس کرے گا اسے اللہ رب العزت کی طرف سے سرا بھی ملے گی ۔ چنا نچے ارشا و فرمایا، و مَن یُعُوطَی عَنْ فِی نِحُو دَیّب مُن مُن کُون کی بات ہے بلکہ اگر خفلت میں کو اس کو چڑھتا ہوا عذاب ملے گا ۔ بیٹیس کہ من مرض کی بات ہے بلکہ اگر خفلت میں ہوں کے کہ شیری یا دسے خفلت میں ہوں کے کہ شیری یا دسے خفلت میں کیوں زیر گی گڑ اری ۔

۔ کیک چیثم زون خافل ازاں شاہ نہ باشی شاید کہ نگاہ کند آگاہ نہ باشی اے دوست! تو ایک لید کے لئے بھی اس شاہ سے غافل ندہو، ہوسکتا ہے کہ وہ تیری طرف نگاہ کرنے سے انسان کو بیے چیز تیری طرف نگاہ کرنے سے انسان کو بیے چیز نصیب ہوجاتی ہے۔ جس طرح دنیا کا ہر کام محنت کرتے سے آسان ہوجا تا ہے اس طرح ذکر بھی محنت کرنے سے آسان ہوجا تا ہے۔ کا طرح ذکر بھی محنت کرنے سے آسان ہوجا تا ہے۔

# حضرت موى ملايم اورحضرت بارون ملايم كوذكركى بدايت:

# حضرت مفتى زين العابدين كافرمان:

اس عاجز نے حضرت مفتی زین العابدین دامت برکاتیم سے یہ بات رائیونڈ کے سالانداجی علی علی فردی اور یہ عاجز کم دبیش انبی الفاظ میں نقل کررہاہے۔اور اس جگہ پر بیٹی کرکوئی آ دی جھوٹ ہولئے کا ہوجہ است مرید ہیں لے سکتا۔فرمایا دو جب تک تم سیک کرؤ کرفیس کرو ہے ،اس دفت تک جہیں تبلیخ میں جو تیاں چھائے کے جب تک تم سیک کرؤ کرفیس کرو ہے ،اس دفت تک جہیں تبلیخ میں جو تیاں چھائے ہے سوا کے قیمیں طرح ان معلوم ہوا کہ ذکر کے ساتھ اس کام کی برکت بوج جاتی ہوا و الدی سوا کے قدیم اللہ دے اور اللہ دب العزت کی نصرت شامل حال ہوجاتی ہے۔

# ميدان جنگ مين ذكراللدكي تلقين:

مسى كو وعظ وتصيحت كرنا وعوت الى الله كايبلا قدم ہے اور اس كا انتها كى قدم بيه ہوتا ہے کہ جب سامنے والا وعوت کو قبول نہیں کرتا اسلم تسلم پر ممل نہیں کرتا تو پھر انسان کہتا ہے کہ تلوار ہمارا اور تمہارا فیصلہ کرے گی ۔ بیآ خری نقطہ ہوتا ہے جس م انسان اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ دیکھئے کہ وہ مجاہدین جو جان کی بازی لگارہے ہیں ان کوعین حالت جہا ویل اللہ رب العزب ذکر کا تھم فر مارہے ہیں۔ قرآ <sup>ت</sup> تعظیم الثان مِن قرما بإيناً يُهَا اللِّدِينَ المَنُوا الما إِيمَان والوا إِذَا لَهِ يَتُم فِينَةٌ فَالْبُنَهُ الْحِب تمهارا كافرول كى كمى جماعت كے ساتھ آمناسامنا موتوتم دُث جاؤ۔ وَ اذْكُ سُرُوا السَلْةَ كَيْبِوًا ثَمَ اللَّهُ كَاذَكُرُكُرُ تَ سِهَ كُرِنَا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ايساكرنے سِه كاميالي تہارے قدم چوہے گی ۔ اب بتائیے کہ جب گردنیں کٹ رہی ہیں ، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں اور جان کی پڑی ہوئی ہے اس وفت بھی فرمایا کہ کثرت ے الله كويا وكرو \_ اكر بالفرض والتقدير يون فرمات ينايقها السليان المنوا إذا لَقِيتُهُ فِعَةً فَسَافَيْتُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون تُومِعاني كاعتبار ـ فَقْرَهُمُل بوجا تأكمرُيس ورمیان میں ذکر کی بات رکمی معلوم ہوا کہ جمیں ذکر کے بغیر کسی میدان میں بھی كامياني ليسكى -

# فاذكروني اذكركم كاايك مقهوم:

ارشاد باری تعالی ہے فاذگر ونی آذگر کی تھے یاد کرویس تہمیں یا وکروں کا ۔ اس لئے حدیث پاک میں کا ۔ اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے فیان ذکروں کا ۔ اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے فیان ذکروں کا ۔ اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے فیان ذکر نی فی نفسہ ذکر ته فی تفسی اگر میرابندہ جھے اپ دل میں یاد کرتا ہوں ۔ اب ذرا سوچیں کہ یاد کرتا ہوں ۔ اب ذرا سوچیں کہ

آدی ای جوب بھی جھے یا دکر دہا ہے۔ اگر و نیا بھی کی سے تعلق ہوتہ پوچتے ہیں کہ ہمیں بھی مجوب بھی جھے یا دکر دہا ہے۔ اگر و نیا بھی کی سے تعلق ہوتہ پوچتے ہیں کہ ہمیں بھی یا دکیا یا نہیں ۔ ارے! و نیا کے لوگوں سے تو پوچھنا پڑتا ہے کہ ہمیں بھی یا دکیا ایس کے بائیں ۔ لیکن میرا مولا ایسا کریم ہے کہ اس نے اپنے بھروں کو بتلا و یا کہ اگر تم بھے یا نہیں ۔ لیکن میرا مولا ایسا کریم ہے کہ اس نے دل بیس یا دکروں گاؤ اِن ذکر آئی فی ملاءِ ذکر و کے تو بیل بھی تمہیں اپنے دل بیس یا دکروں گاؤ اِن ذکر آئی فی ملاءِ ذکر آئی فی ملاءِ خیر من مندا کروہ جلس بین بیٹھ کر جھے یا دکرتا ہوت اس کی مرف اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کر اسے یا دکرتا ہوں۔ و اِن اَتَعالِیٰ یَسْمِشِی اَتَیْفَ مُن عَرُولَ لَهُ اورا گروہ میری طرف چل کرتا ہوں۔ و اِن اَتَعالِیٰ یَسْمِشِی اَتَیْفَ مُن عَرُولَ لَهُ اورا گروہ میری طرف چل کرتا ہوں۔ و اِن اَتَعالِیٰ یَسْمِشِی اَتَیْفَ مُن مُن وَلَا اورا گروہ میری طرف چل کرتا ہوں و اِن اَتَعالِیٰ یَسْمِشِی اَتَیْفَ مُن مُن وَلَا اَلَا اِللَا اَللَا اِللَا اللَّا اِللَا اِللَا اِللَا اِللَا اِللَا اللَّا اِللَا اللَّا اِللَا اللَّا اِللَا اِللَا اِللَا اِللَا اِللَا اِللَا اِللَا اِللَا اِللَا اللَّا اِللَا اللَّا اِللَا اللَّا اللَّا اِللَا اللَّا اِللَا اللَّا اِللَا اللَّا اللَّا اِللَا اللَّا اِللَا اللَّا اللَّا اِللَا اللَّا اِللَا اللَّا اللَّا اللَّا اِللَا اللَّا اللَ

### ايك الهامي بات:

ماری بیرحالت ہے کہ جمیں اگر کوئی تھوڑی ہی جی تنگی اور پر بیٹائی آئے تواسی
وفت جم پروردگار کے شکوے کرنا شروع کر ویتے ہیں۔ آیک بزرگ فرمایا کرتے
سنے کہ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ جمیرے ان بیروں سے کہدو کہ اگر ان کو
رزق میں ذرائنگی آئی ہے تو بیرفور آ اپ ورستوں کی محفل میں بیٹے کر جیرے شکوے
کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تمہارے نامہ اعمال روزانہ گاہوں سے بھرئے
ہوئے آتے ہیں لیکن میں فرشتوں میں بیٹے کرتمہارے شکوے تو نہیں کیا کرتا۔

فاذ کوونی اذکو کم کا دوسرامقہوم: فاذکرونی اَذکرکم کا ایک اورمنموم بھی بنا ہے کہ اگرتم میری اطاعت کرو سے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بیل نے جب بھی اللہ رب العزت کے حکموں کی نافر مانی کی ، بیل نے اس کا فرری اثر اپنی بیوی بیل ، اپنے بچوں بیل ، اپنے العزت کے حکموں کی نافر مانی کی ، بیل نے اس کا فرری اثر اپنی بیوی بیل ، اپنے بچوں بیل ، اپنی مارون کی ناون کی مارون کی

### جنت کے ساتھی سے ملاقات:

 جھیڑ ہوں کی وجہ سے وہ کریاں کہیں باہر بھی ٹہیں بھاگ رہی تھیں اور ایک ہی جد الواحد!

چر رہی تھیں۔ جب اس عورت نے سلام پھیرا اور جھے دیکھا تو کہنے گی ،عبدالواحد!

اللہ رب العزت نے ملا قات کی وعدہ گا ہ تو جنت بنائی ہے ، اس لئے تم دنیا بیس کیسے اللہ دب العزت کے ہاں تبول ہوگئ۔
آھے؟ بیں نے کہا کہ بیس نے وہا ماگی تھی جو اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگئ۔
البتہ اب بیس آپ سے ایک بات ہو چھنا چاہتا ہوں کہ بیس نے ایسا منظر تو بھی ٹہیں وریحسنا چاہتا ہوں کہ بیس نے ایسا منظر تو بھی ٹہیں اور بھیڑ ہے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مکر ہوں کو پھی کہ بھی ٹہیں دہے تھے۔ جھے اس دازی بحد ٹیس آ رہی ۔ وہ کہنے کی ،عبدالواحد! یہ بات بھی ٹہیں دہے تھے۔ جھے اس دازی بحد ٹیس آ رہی ۔ وہ کہنے سے سلے کر لی ہے اس دن سے بھیڑ ہوں نے میری بکر یوں سے میں نے اسپنے پروروگار سے سلے کر لی ہے اس دن سے بھیڑ ہوں نے میری بکر یوں سے سلے کر لی ہے اس دن سے بھیڑ ہوں نے میری بکر یوں سے سلے کر لی ہے اس دن سے بھیڑ ہوں نے میری بکر یوں سے سلے کر لی ہے اس دن ہے بھیڑ ہوں نے میری بکر یوں سے سلے کر لی ہے۔ ساتھ صلے کر اور وں گا۔

معلوم ہوا کہ فاڈ مگر وینی آڈ گو ٹھم کی کا ایک مطلب یہ بنا کہ اے بندوا تم جھے سے سلے کر لوشن گلوت کی تبھار سے ساتھ صلے کر وادوں گا۔

فاذكروني اذكركم كاتيسرامقبوم:

فَاذْ تُحَوُونِي أَذْ تُحَرِّثُمْ كَالِي مطلب يَهِى ہے كُمْ ميرى عزب كروشك حميم ميرى عزب كرائيك حميم ميرى عزب كرائيك حميم ميري عظا كروں كا حضرت بشرحانى رحمة الله عليه كامشهور واقعہ ہے كہ ايك مرجه كبيل تشريف لے جارہ بينے داستے ہيں جلتے ہوئے انہوں نے كافذ كاليك كلوا برا بوا ديكھا جس پر الله رب العزب كانام كھا ہوا تھا۔ جب ديكھا تو فوراً متوجه ہوئے \_لبذاا ہے الله تعالى نے الله بوا تا ہے لبذاا ہے الله تعالى نے الله كيا اور اس كواو بركى جگہ برر كود يا الله تعالى نے الله كيا الله مقالى ما الله على المام فرما يا ، الله بشرحانى التم نے برے نام كو يا وك سے الله مرتك بلند كيا اب بي تربيل ہے الله كام كيا مواقع كردوں گا۔

نسبت كاحترام:

معلوم ہوا کدانٹدرب العزت سے جس چیز کی نسبت ہواس چیز کا بھی احترام

کرتا چاہئے۔ مثلاً رسول اللہ علیہ کا ادب واحتر ام دل میں ہوکہ آپ علیہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ای طرح کلام اللہ قرآن مجید کا ادب کرتا ہمی ضروری ہے لیکن افسوس کہ بعض جگہوں پر توبیہ و یکھا گیا کہ وہ مجد کے اندر قرآن پڑھ رہ ہوتے ہیں اور آب ہو مرقر آن مجید کو پاؤں کے قریب رکھ لینے ہیں اور مجدہ کرتے ہیں اور مجدہ کرتے ہیں آئ کل کی تی روشی کے کھا گیا ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں استادی ضرورت بی نہیں ، باستادے میں مرورت بی نہیں ، باستادے میں میں جا سے د

# باد بی کی انتهاء:

الحدككريد:

بیم مرجم بھی اللہ کا کھر ہے ، اس کا بھی ادب ہونا جاہئے۔ آج کل کے توجوان مجدوں میں تنظیمر شوق سے آتے ہیں ادر جب کہتے ہیں کہ آ ب مو پر تو پی ، عمامہ یا کوئی اور چیز لے کرآ یا کریں تو کہتے ہیں کہ بیرکونما ضروری ہے۔ بیز ہر مجرالفظ عام ہوتا جارہا ہے۔ بھی سوچا کریں کہ بھرا جنت میں جانا کونما ضروری ہے۔ آج تو ہم بیر طریقہ اپناتے ہیں اورا کر ہمیں ہی بیہ جواب دے دیا جائے کہ اے بندے! جب تو شعائز اللہ کا ادب ضروری نہ سمجما تو پھر تیرا جنت میں جانا کونما ضروری ہے؟ تو پھر کیا ہے گا؟ اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ سردی کی وجہ سے تو پی پہن کر سمجد میں گھر کیا ہے گا؟ اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ سردی کی وجہ سے تو پی پہن کر سمجد میں آتے ہیں اور پھر تو پی اتار کر تماز پڑھے میں مشخول ہوجاتے ہیں اور بھے ہیں کہ بیہ سنت ہے۔

# ناطقہ سر مجریباں ہے اسے کیا کہتے مسجد میں داخل ہونے کے لئے قرآنی اصول:

فاذكروني اذكركم كاچوتقامنهوم:

فساذكروبى أذكركم كالكمعى يبحى بناكتم معسيت سينت كياك لخ مجے یادکرو کے تویس معیبت کے موقعوں سے نکالنے کے لئے تمہیں یادکروں گا۔ ديكميل كرسيدنا بوسف عليدالسلام برامتخان آياده جس كمريس ريح تصاس كمرى مورت نے محتاہ کی دموت دی۔ بہاں برقر آن یاک کاحسن و کیلئے کہ بیریس کہا ممیا كرمزية معركى بيدى في ال كوممناه كي سرف بلايا - اكرنام في كريج توييديد موتى اورشر بعت نے فیبت کوترام قرار دیا ہے۔اس لئے جب پرور دگارنے کلام فر مایا تو مَكِي كَانَا مُجْتِسُ لِيا بِكُرِمَا يَا وَ رَاوَدَنْسَةُ الَّتِنِي هُـوَ فِي يَبِيِّهَا (يوسف:٣٣) زياده الفاظاتو استقال كركة محرنام نيس ليا- يهال سع بميل بعي ايك بات في كه جب يروردگار عالم كنا مول ير يول رحمت كى جا در ۋال دينا بياتو جميل بعى جائية كم بم مجى اينے دوستوں كى غلطيول يرجاور ۋال دياكريں ۔اس مورت نے جب كناه كى د حوت دی توسیدنا پوسف طبیدالسلام نے قرمایا معاذ الله بس الله کی بناه ما تک مول ب جب حضرت بوسف عليه السلام نے اللہ کو يا دكيا تو وه عورت اسے خاو تد كو كہنے كى كرب مجي كناه كى طرف بلار با تقاراب اس كاحل بدب كداس كوجيل كا عدر بيج ويجير اب يهال پرتغيير كا ايك اور كلته مجه آيا كه جن كى مجينل نغساني موتى بين جب ان ير يجه بنتی ہے تو وہ اسے محبوب کواس وفت مصیبت کے بیجے دیا دیا کرتے ہیں۔ بیجمونی محبت کی سب سے بوی دلیل ہے۔اس سے پہلے مجت کے بلندیا تک دموے موتے ہیں اور جب اپنے پر کھ بنے گئی ہے تو چرسب معیبت اس کے سریر وال وسیتے یں۔ بی کام اس مورت نے کیا کہ جب خاوع کو بینہ جل کمیا تو کینے کی ماس نے مجھے ا بلایا تفااس کے اس کوچیل بھیج دو۔ بالا خراس نے صعرت بوسعن علیدالسلام کوچیل مجواديار

### حضرت بوسف ملائم تخت شابی ير:

ایک عرصہ تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ بالا خر الله رہے المعورت نے ان کوجیل سے رہائی عطا فر مائی تو پھران کو پہلے کی طرح فلام جیس رہے دیا، بلکہ ملک کا والی بنا دیا۔ جب آپ عزیز مصر کے سامنے آئے اورخوا ہوں کی تعبیر بنائی تواس نے کہا اِنْک الْیَوْم لَلَدُیْنَا مَکِیْنَ آمِیْنَ (بِسف،۵۳)۔ آپ نے فر مایا، بنائی تواس نے کہا اِنْک الْیُوْم لَلَدُیْنَا مَکِیْنَ آمِیْنَ (بِسف،۵۳) جھے جُرّا نوں کی فر مدواری سونپ اِج نے نے ایس الله کو خوا انوں کی تحقیل دے وی کئیں۔ آپ نے دیئے ۔ چنا نچ سیدنا بوسف علیہ السلام کو خوا انوں کی تحقیل دے وی کئیں۔ آپ نے مسلم میاہ ہے کہا ہے دیئے ایس کے بدلے آپ کو مصیبت سے نکالا بھتے ہے تکالا اور دیا کا تخت عطا فرما دیا ، اس سے پہلے مصر آپ کی بازاروں میں بک رہے تھے، جب محصیت سے نکیے کے لئے اللہ رب العزت سے وار کے بازاروں میں بک رہے تھے، جب محصیت سے نکیے کے لئے اللہ رب العزت سے ور محق تو اللہ رب العزت نے محصیت سے نکیے کے اللہ دب العزت سے ور محق تو اللہ رب العزت نے اللہ دب العزب ال

# حسن بمقابلهم:

یہاں ایک اور بات بھی دل میں آئی ہوش کرتا چلوں۔ وہ یہ کہ حضرت یوسف طیہ السلام کے پاس ماوری حسن تھا۔ یعن بھین سے حسین پیدا ہوئے ہے۔ لیکن بھائیوں نے بیچا تو کتے میں کچا وَ هَسرَوْهُ بِفَعَمَنٍ بَدِ حُسسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَهُ بِعائیوں نے بیچا تو کتے میں کچا وَ هَسرَوْهُ بِفَعَمَنٍ بَدِ حُسسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَهُ بِعائیوں نے بیچا تو کئے میں کہ اور کہ اگر کسی کے اس فتاحس ہوتو اللہ کی نظر میں اس حسن کی قیمت چند کھوئے سکوں کے سوا کہ اگر کسی ہوتی۔ پھراس حسن کے بعد ان کو علم ملا قلم اللہ قائم اللہ تعالی نے عمل کی تو فیق کہ ایک تا ہے اللہ تعالی نے عمل کی تو فیق کے آئید تھا اللہ تعالی نے عمل کی تو فیق کے آئید تھا تھا کے اللہ تعالی نے عمل کی تو فیق کے آئید تھا تھا کے اللہ تعالی نے عمل کی تو فیق

عطا فریا دی تو با ہر نکلنے پراللہ نے ان کو بخت و تاج عطا فر ما دیتے۔

# فاذكروني اذكركم كايا نجوال مفهوم:

فَاذْ کُورُونِی اَذْ کُورُکُم کا ایک مطلب ریجی بنا ہے کہا ہے بندو! جبتم اپنی راحت کے لیات میں راحت کے لیات میں راحت کے لیات میں بخصے یا دکرو کے تو میں پروردگارتہاری زحمت کے لیات میں متہبیں یاد کروں گا۔ یعنی اگرتم مجھے اپنی خوشی کے لیات میں یاد کرو کے تو میں پروردگارتہارے فم کے لیات میں تادیکروں گا۔

#### أيك سبق أمواز واقعه:

بن اسرائیل کی ایک حورت اپنے بیچ کو لے کر جنگل میں سے گزر رہی تھی۔
اچا تک ایک بھیڑیا آیا دراس نے اس عورت پر تملہ کر دیا۔ جب بھیڑ ہے نے حملہ
کیا تو وہ کر درول عورت گھیرا گئی۔ جس کی دجہ سے اس کا بیٹا اس کے ہاتھ سے بیچ گر
گیا۔ اس بھیڑ ہے نے بیچ کو اٹھایا اور بھاگ گیا۔ جب ماں نے ویکھا کہ بھیڑیا
میر سے بینے کو منہ میں ڈال کر لے جار ہا ہے تو مال کی مامتا نے بھی جوش مارا اور اس کے دل سے ایک آونگی تو اس کی آونگی تو اس نے دیکھا کہ ایک جوانم دسا آدی درخت کے بیچھے سے اس بھیڑ ہے کے سامنے آیا اور بھیڑ ہے نے جب آدی درخت کے بیچھے سے اس بھیڑ ہے کے سامنے آیا اور بھیڑ ہے نے جب اچا تک کسی کواپنے سامنے دیکھا تو دہ بھی گھیرا میا جس کی دجہ سے بچہ بھیڑ ہے کے درخد سے بچہ بھیڑ ہے کے درخد اپنی کا درکار اس کی ماں میں کے حوالے کردیا۔

وہ مال کینے گی ، تو کون ہے؟ جس نے میرے نیچے کی جان بچادی؟ اس نے کہا ، شی اللہ رب العزت کا فرشتہ ہول ۔ جسے پروردگار نے آپ کی مدد کے لئے جسی اللہ دفعہ آپ ایٹے گھر ہیں بیٹے ہوئے کھانا کھار ہی تھی میں اس وقت کسی جیجا ہے۔ ایک دفعہ آپ ایٹے گھر ہیں بیٹے ہوئے کھانا کھار ہی تھی میں اس وقت کسی

سائل نے آپ کے دروازے پرروٹی کا کلوا ما لگاء آپ کے کھر بیں اس وقت وہی روٹی تھی جوآپ کھاری تھی۔ آپ نے اس وقت سوچا کہ بین اللہ کے نام پرسوال کرنے والے وفالی کیے جیجوں تم نے اپنے مند کا اختہ تکال کر سائل کو دے دیا تھا۔ آج پروردگار نے بھیڑ ہے کے منہ کا اختہ تکال کر آپ کے والے کر دیا ہے۔ تنین انمول موتی:

تین یا تیں لو ہے پرکیری ما نشر ہیں ، ان کو کلے لیجے ۔ پہلی یات یہ ہے کہ جو
انسان جس قدراللہ رب العزت سے مجبت کرے گا اللہ رب العزت کی گلوق اس قدر
اس سے مجبت کرے گی ۔ یہ طے شدہ یات ہے ۔ آپ دیکھتے ہیں ٹال کہ ہمارے
دلوں میں اللہ والوں کی محبت ہوتی ہے ، ہمیں اللہ والے ل جا کیس تو ہم ان کو دیکہ نا
اور ان سے ملتا اپنے لئے خوش نعیبی سے میں ۔ اس کی وجہ یکی ہوتی ہے کہ ان کے
دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنی محلوق کے دل
میں ان کی محبت اللہ اللہ ہے اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ دیتے ہیں ۔

ووسری بات میہ کہ جوانیان جس قدراللدرب العزت کی عیادت کرے گا
اللہ کی گلوق ای قدراس کی خدمت کرے گی۔ لوگوں کو ماؤں نے آزاد جنا ہے گروہ
اللہ والوں کے جوتے اشانا اپنے لئے سعادت کیجھتے ہیں۔ حضرت اقدس تمانوی
رحمتہ اللہ علیہ کوایک نواب صاحب نے اپنی ریاست میں آنے کی دعوت دی۔ جب
آپ تشریف لے گئے تو بھی پر جہاں گھوڑا جوتا جاتا ہے وہاں پرخودنواب معاحب
کھتے اوران کو لے کراسیے گھر تک پینے۔

تیری بات بیہ کہ جوانسان جس قدراللدرب العزت سے ڈرے کا اللہ کی علی تیری بات بیہ کہ جوانسان جس قدراللہ دیا اللہ کا کوئٹ سے ڈرے کا اللہ والوں کی مفل میں ایک رصب ہوتا ہے۔

نہ تاج و تخت میں نہ لکر و سے میں ہے

جو یات مرد قلندرکی یارگاہ ش ہے
تی طیدالسلام کواللہ تعالی نے رعب کی تعت عطافر مائی تھی۔ آپ شھی فرمایا
کرتے تھے نسھ رت بالوعب کواللہ نے رعب کے ذریعے میری مدوفر مائی۔
صدیت یاک میں آیا ہے کہ آپ مائی تی جہاں جلتے تھے آپ شھی کا رعب مسبوہ م

شیرجنگل کا بادشاہ ہے اس کا ایک رعب ہوتا ہے۔ وہ پنجرے میں بھی ہوتو باہر سے دیکھنے والا آ دمی مرعوب ہوتا ہے۔ایسے بی جولوگ اللہ کے شیر ہوتے ہیں ان کا بھی ایک رعب ہوتا ہے۔

### يريشانيال دوركرنے كا آسان نسخه:

ان تمام باتوں ہے معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ رب العزت کو یا ذکریں گے اور اپنی زندگی اس کے حکموں کے مطابق بنالیں گے تو پروردگار عالم ہماری تمام معین توں ، پر بیٹانیوں اور مشکلات بیں ہمارے لئے کائی ہوجا کیں گے۔ ای لئے قرآن مجید بین اللہ تعالی خید کی اللہ بکاف عبدہ کہ کیا اللہ پندے کے لئے کائی جیس ہے؟ تو ہمارے یاس ایک آسان سائسے بیہ کہ ہم اپنے ول بی اللہ رب العزت کی یا و بسالیں اور اللہ رب العزت کی نا قرمانی کرنا چھوڑ ویں۔ یا در کھیں کہ جو انسان علم اور ارادے سے اللہ رب العزت کی نا قرمانی کرنا چھوڑ وین سے یا در کو کھیں کہ جو انسان علم اور ارادے سے اللہ رب العزت کی نا قرمانی کرنا چھوڑ ویتا ہے پروردگار اس کے نام کو صدیقین بیں شار قرما لیتے ہیں۔ آج کی اس مختل بی دلول بیس مرس کے نام کو صدیقین بیں شار قرما لیتے ہیں۔ آج کی اس مختل بی دلول بیس کریں گے ، اے اللہ ایس بیلی کامیاب ہوئے کے لئے آپ ہماری مدوقرما ویکن کے دی ہمارے اللہ ایس بیلی کامیاب ہوئے کے لئے آپ ہماری مدوقرما ویکن کے دی کہ اللہ ایس کی کامیاب ہوئے کے لئے آپ ہماری مدوقرما ویکن کے دی کہ اللہ ایس کی کامیاب ہوئے کے لئے آپ ہماری مدوقرما ویکن کے دی کہ اللہ ایس کی کامیاب ہوئے کے لئے آپ ہماری مدوقرما ویکن کے دی کہ کو کھوں سے بچنا مشکل ہے لیکن اے اللہ ایس کی کامیاب ہوئے کے لئے آپ ہماری مدوقرما ویکن کے لئے آپ ہماری مدوقرما ویکن کے لئے کہ اس کے لئے کہ کہ اس کے لئے کہ کہ کامیاب ہوئے کے لئے آپ ہماری مدوقرما ویکن کے لئے آپ ہماری مدوقرما

ہمیں مناہوں سے بچانا آسان ہے۔ جب اس طرح پکاارا دوکریں مے تو اندنتالی جارے لئے نیکوکاری اور پر ہیزگاری کی زندگی آسان قربادیں سے۔

#### عزم كاطواف:

آئے ہر طرف پریشانی اور پریشانی کے شکوے ہیں کیان اس ماحول ہیں ہی جو لوگ اللہ کی یا دوالی زندگی گزارتے والے ہیں ان کے دلوں ہیں اللہ تعالی سکون عطا فرما دیتے ہیں ۔ ویکھیں ایک ہوتا ہے پریشانی کا ماحول اور ایک ہوتا ہے ول کا پریشان ہونا۔ان دونوں ہی فرآ ہے۔اللہ والوں کے اردگر دبھی ایباما حول ہو سکتا ہے کہ پریشانی والا ہو گران کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی آ دی شہنے کے کمرے میں بیشا ہوا ور باہر آ عرص جل رہی ہوتو اردگر داتو جھڑ جل رہا ہوتا ہے لیکن اس آ دی گو آ ترمی کا احساس تک تین ہوتا۔ای طرح جولوگ اللہ تعالی کی اطاحت اور فرما نیرواری والی زندگی گرارتے ہیں ان کے اردگر دکا ماحول آگر چہ پریشانی والا ہوتا ہے جیب اور تا ہوتا ہے کا دور کر دکا ماحول آگر چہ پریشانی والا ہوتا ہے گوں ان کے دلوں میں سکون صطافر ما دیتے ہیں۔ کی شاحرتے جیب ہوتا ہے گوں ان کے دلوں میں سکون صطافر ما دیتے ہیں۔ کی شاحرتے جیب

طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف وای دیا ہے دیا ہے دی سے اس کے مشتی مینور میں ہے

دنیا دالے بیجے ہیں کہ ان کی کشتی بعنور میں ہے لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ طوفان ان کا طواف کرر ہا ہوتا ہے۔ اس لئے مفتی محرتنی عثانی دامت برکاتھم نے ایک مجیب ہات کھی ہے کہ جس کا اللہ سے تعلق ہے مجراس کا بے بینی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ ارد کرد کے لوگ اگر چہ پریشان مجرر ہے ہوتے ہیں محراللہ دب العزب المعزب الماس کا برسکون زندگی عطافر ما دیتے ہیں۔

مردويش كى مثالين:

ہم نے کی بارابیا و یکھا ہے یہ بات عظی طور پر ہمی مکن ہے۔ کی بارو یکھنے ہیں
آ باہے کہ آ دھے محن میں بارش ہوئی اور آ دھے محن میں نہیں ہوئی۔ ایک درخت کو
و یکھا، اس کی ایک شاخ خشک ہے اور دوسری شاخ پر پھل گئے ہوئے ہیں۔ ایک بی
مینس یا کمری ہے اس کے ایک تھن سے دودھ آ رہا ہے اور دوسرے تھن سے خون آ
رہا ہے۔ ایک بی سمندر ہے لیکن ادھر کا پائی جٹھا ہے اور ادھر کا پائی کڑوا ہے۔ اس کے
طرح ایسانی ہوگا کہ اگر چاردگر دیریشانی ہی ہوگی ، لیکن اگر ہمارے دل میں اللہ
رب العزی کی یا دہوئی تو اللہ تھائی ہیں پریشانی سے نجات عطافر مادیں گے۔
ر وزھی مثال:

یکی حال قیامت کے دن می جوگا۔ایان والے جب الحس کے تواس وقت منافق ان کوئیں سے اُل ملوق تقیم فرا ہواری طرف توجہ کیجے تاکہ ہم تہارےایان کی روشی سے قائد واٹھالیں۔ کرکہا جائے گاکہ فیسل ارجے عوا کو را ہاری طرف توجہ کیجے تاکہ وَرَا اَلَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّ

فاذكروني اذكركم كالجصامقيوم:

فاذگرونی آذگر کم کاایک مفہوم بیکی بناہے کدا ہے برے بندوائم جھے معذرت سے یاد کرو مے تو میں پروردگار تہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔سیدنا يونس عليدالسلام كوجب مجهلى في تكل لياتو مجهلى ان كوسمندركى تبديس في كايوس میں تکھا ہے کہ انہوں نے وہاں لا الدالا الله کی آوازیں سیں۔ پوچھا، پروردگارعالم! يدكيا ب؟ اللدرب العرب في فرمايا ، اعمير عديار عد يونس عليدالسلام! اس سمندر کی تہدی کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں اور میرے نام کی تبیع کررہی ہیں۔ بلکہ دنیا كى برچىزاللدك نام كى تى كى كرتى بــ قرآن جيديس فرمايا و إن ميسن فيسعدالا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وِ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ (الامراء:٣١٧) \_جَوَكُونَى بَعَي جِير ہے وہ اللہ کے نام کی تیج میان کررہی ہے۔لیکن تم اس کی تیج کو بچھ بیس سکتے۔ جب حضرت بوٹس علیدالسلام نے کنگر ہوں کو میہ پڑھتے ہوئے سنا تو ان کی توجہ اورزیادہ اللہ تعالی کی طرف ہوئی۔اس لیتے انہوں تے ہمی چھل کے پید میں يرُ حناشروع كرويا لاَ إللهَ إلا أنْت مُسْبِحْنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِيْنَ عُورَ يَجِيَّ كدانهول نے اللہ رب العزت كومعذرت كے ساتھ يا دكيا اور پھر اللہ رب العزت نے ان کومغفرت کے ساتھ یا دکیا۔ چنا نچہ اللہ دب العزت نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے بھی نجات عطا فر مائی اور ان کواپی قوم کا نبی اور با دشاہ بھی يتاوياب

# مارے لئے مچھلی کا پید:

 محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس طرح تلوق ہیں گرفآر ہیں اور ہم اس ماحول سے نہیں اکل پارہ وہ ہمارے لئے ایک ہی راستہ کہ جس طرح حضرت ہوئس علیہ السلام نے چھلی کے پیٹ ہیں اللہ رب العزت کو معقدرت کے ساتھ یا دکیا تھا اور اللہ تعالی نے ان کو مفقرت کے ساتھ یا دکر کے ان کو نجات مطافر ما دی تھی ، اسی طرح ہم ہمی اللہ تعالی سے معافیاں ما تکس ، پروردگار ہمیں بھی اس ماحول سے نجات مطافر ما دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان ہیں فرمایا کے و لا اِنْس فرمایا کے پیٹ ہی میں اور کے ہیں ہم رہے ہوں ماحول کی چھلی کے پیٹ ہیں ہمینے پڑے ہیں ہم رہے جب تک اللہ کو یا دنیس کر ہیں گئے ، گنا ہوں کی معافی نہیں ماکس کے قو چرہم اپنی موت تک اللہ کو یا دنیس کر ہیں گئے۔ و بیس ماحول می معافی نہیں ماکس ماحول ہیں تھنے رہیں سے د

فاذكروني اذكركم كاساتوال مفيوم:

فساذگرونی فی مهد کم اذکر کم فی لحد کم کرتم این نرم استرول می بھے یاد کرونی فی مهد کم اذکر کم فی لحد کم کرتم این نرم استرول میں بھے یاد کرو گے تی برادروگارتهاری قبرول میں جہیں یاد کرول گا سیحان اللہ، ان دو لفظوں میں اللہ تعالی نے زیرگی کی حقیقت سمجا دی ۔ اور کتے ولنفین اشاز میں فرمایا کرتم جھے یاد کروگ میں جہیں یاد کرول گا جم جھے سے ورک و کے میں تم سے فرمایا کرتم جھے یا در کروگ میں تم سے حبت کرول گا جم جھے جا ہوگ میں جہیں جا ہول گا جم جھے منا و کے میں تم سے گا گرتم میری اطاحت کروگ و کی تاکرتم میری ماول کا مارتم میری اطاحت کروگ و کی اگرتم میری حبادت کروگ میری حبادت کروگ میری حبادت کروگ میری دیا دول گا ، اگرتم میری دیا تاکرتم میری دیا تاکرتم میری دیا تاکی میری دیا تاکہ میری دیا تاکہ میری دیا تاکرتم میری دیا تاکرتم میری دیا تاکرتم میری دیا تاکہ میں یاد

کروں گا ،تم بچے معذرت کے ساتھ یا دکرو کے بیل تہمیں مغفرت کے ساتھ یا د کروں گا ،اومیرے بندوا تم میرے بن جا دیکے بیل پروردگارتمہارا بن جا دُل گا۔تم اپنے ول ود ماغ بیل بچے بسالو کے تو بیل پروردگارتمہاری آ تکعیل بن جا دُل گا جن سے تم دیکھو گے ، بیل وہ کان بن جا دُل گا جن سے تم سنو سے اور وہ ٹائٹیس بن جا دُگا جن سے تم چلو کے ۔ تو معلوم ہوا کہ من کان للد کان اللہ لہ جو اللہ رب العزت کا ہو جا تا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے ہوجاتے ہیں ۔

الله رب العزت جمیں اپناینا لے ، جمیں اطاعت اور فرمائیرداری کی زندگی تعدید فرمائیرداری کی زندگی تعدید فرماد سے اور جمیں کتا ہوں کی ذات سے محفوظ فرماد سے۔ (آین) قصیود:

حضرت اقدس تفاتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرمایا ، کہ ذکر کامنتہا ہے مقعودیہ ہے کہ انسان کے رگ رگ اور ایشے ریشے سے گنا ہوں کا کھوٹ لکل جائے۔ ہم نے فقط تھے ہی تیس پڑھنی ایسا نہ ہو کہ او پرسے تھے اور اندرسے میال کسی ۔ او پرسے اللہ اور اندرسے کا لی بلا ، الی شخ کوہم نے کیا کرتا ہے۔ ہمارے پاس ذکر کا بیانہ یہ کہ ہماری زندگی شریعت وسنت کے بالکل مطابق ہو جائے اور ہم اللہ رب العزت کی معصیت کوچھوڑ دیں۔ جب الی زندگی بن جائے گی تو کویا ہمیں ذکر کی بالعزت کی معصیت کوچھوڑ دیں۔ جب الی زندگی بن جائے گی تو کویا ہمیں ذکر کی کہات تھیب ہوجا تیں گی۔ اس لئے ہمارے مشائع قرماتے ہیں کہ دوستو! نہ ہم کی کو فقط روشے پار (اللہ) نے رونا ہے ، نہ دلانا ہے ، نہ

الله رب العزت جمیں اپنی یاد کی توفق تعیب فرما دے اور جم عاجز مسکینوں کے لئے اس یا دکوآ سان قرما دے۔

و اخر دعونا ان الحمدلله رب العلمين



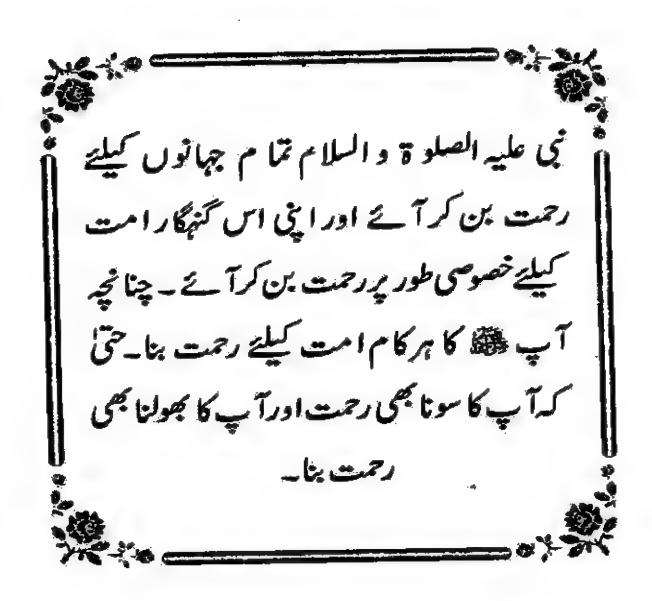



الْحَمْدُلِلْهِ وَكُفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُا قَاعُوٰذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرِّجِيْمِ وَ بِسْمِ اللهِ الرِّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَ فَا الرَّحِيْمِ وَ الرَّحْمَةُ لِلْعَلَمِيْنَ وَ وَ مَا ارْسَلْنَكَ إِلّا رَحْمَةُ لِلْعَلَمِيْنَ وَ صُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ وَ الْحَمْدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَ وَ الْحَمْدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَ

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَ عَلَى آلِ مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِمْ ثي ءرجمت عليَقَمْ كَ شَعْقَت:

نی طیرالعداو ہوالسلام کل جہانوں کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ
امت کے لئے بہت بی شنق اور مہریان سے قرآن جیدیش ہے عَزِیْرٌ عَلَیْهِ مَا
عَنِیْمٌ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُوْمِنِیْنَ رَوْوِقَ رُحِیْم (توب:۱۲۹)۔ جب مسلمانوں پ
کوئی مشکل آتی ہے تو وہ ان کے نزویک پوجسل ہوتی ہے اور وہ اس بات کے طلبگار
ہوتے ہیں کہ ایمان والوں کوزیا وہ سے زیاوہ رحمتیں طیس اور وہ ان کے ساتھ بیزے
روقف اور رجیم ہیں۔ دوسری طرف امتیوں کے ولوں میں ان کی محبت کا بید مقام ہے
کہ المنہ ی اولی بالمؤمنین من انفسھم۔ نی علیہ العسلاۃ والسلام مومنوں سے ان
کی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی ان کوئی علیہ العسلاۃ والسلام کے ساتھ

ا پنی جان ہے تھی زیادہ محبت ہے۔

#### دويه مثال تعتين:

### عورت کے دل میں بیچے کی محبت:

تی علیہ العسلاۃ والسلام تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کرآئے۔اس کی مثال

یوں بھے لیجئے کہ جیسے عورت کے دل میں بچے کے ساتھ محبت کا ہونا فطری چیز ہے اس

کو ہر بچے کے ساتھ عمومی محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ خصوصی محبت ہوتی ہے۔

اگر پچے مردحعزات کس جگہ موجود ہوں اور ان کے سامنے کوئی بچے روے تو وہ است نے

زیادہ متوجہ نہیں ہوں کے لیکن اگر کوئی عورت قریب ہوگی تو اس کا دل فوراً پہنے جائے

گا اور اٹھ کر معلوم کرے گی کہ بچے کیوں رور ہاہے۔

#### ایک عجیب مقدمه:

ایک بے پرووجورتوں نے مقد مدکر دیا۔ایک کبتی تنی کہ بیمیرابیا ہے اور دوسری کبتی تنی کہ بیمیرابیا ہے۔ وقت کے قاضی نے کہا ، اچھا ولائل سے تو بول پیتربیں چل رہا کہ بید بچکس کا ہے لہذا ہم بیچ کے دو کلا ہے کر دستے ہیں۔ ان جی سے ایک تو بیچ کے دو کلا ہے کر دانے پر تیار ہوگئی مگر دوسری نے کہا کہ بیچ کے کلا ہے نہ کریں ، بچہای جورت کو دے دیں ، چلو جی اس کو بھی ہی تو د کیدلیا کروں گی ۔ اس بات سے قاضی نے اعداز ولا لیا کہ ان دولوں جی سے دو بچرکس کا ہے۔ یوں کو یا مال خودتو قربان ہوجاتی ہے مگراس سے بچے کی سے دو بچرکس کا ہے۔ یوں کو یا مال خودتو قربان ہوجاتی ہے مگراس سے بچے کی سے دو بچرکس کا ہے۔ یوں کو یا مال خودتو قربان ہوجاتی ہے مگراس سے بچے کی سے دو بچرکس کا ہے۔ یوں کو یا مال خودتو قربان ہوجاتی ہے مگراس سے بچے کی سے دو بچرکس دیکھی جاسکتی ۔

# ہرکام امت کے لئے رحمت

نی علیدالسلوٰ ق والسلام تمام جہانوں کے لئے عمومی طور پر رحمت بن کرتشریف لائے اور اپنی اس کنمگار امت کے لئے خصوصی طور پر رحمت بن کرآ ہے۔ چنانچہ نجی

عليدالعسلؤة والسلام كابركام رحمت بنار

# نى علىدالصلوة والسلام كى بعول ..... أيك رحمت:

ایک مرتبہ ہی علیہ السلاۃ والسلام نے ظہریا صمری تمادیس چار رکھت کی نیت یا ندمی اور دور کھنیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا۔ سما بہرام کے اعدات اوب تھا کہ انہوں نے بیٹیس کہا کہ اے اللہ کے ہی المینی آبا ہے نے وار رکھتوں کی بجائے دور کھنیں پڑھیں بلکہ یوں پوچھا، اے اللہ کے ہی میٹینی آبا ہی میٹینی ایک تعداس تمان کی دور کھنیں پڑھیں بلکہ یوں پوچھا، اے اللہ کے ارشاد فرمایا ، تبیس چار رکھنیں ہی ہیں۔ کی دور کھنیں ہوگی ہیں؟ آپ میٹینی آبا ہے نے ارشاد فرمایا ، تبیس چار رکھنیں ہی ہیں۔ صمابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے جوب میٹینی آبا ہے نے تو دور کھنوں کے بعد سلام پھیرا ہے۔ بین کرآپ میٹینی اللہ ایک اللہ نہیں بلول کی وجہ بھیرا ہے۔ بین کرآپ میٹینی اللہ تھا گئے اس کھول کی وجہ کی اس بھول کی وجہ سے اللہ تعالی اے کہ اس بھول کی وجہ سے امت کے لئے بحد آس بوکا مسئلہ واضح ہوجائے ۔ سبحان اللہ ، جس بحوب میٹینی کا مات کے لئے رحمت ہواس محبوب میٹینی کی امت کے لئے رحمت ہواس محبوب میٹینی کی مامت کے لئے کرتمت ہواس محبوب میٹینی کی مامت کے لئے کرتمت ہواس محبوب میٹینی کی مامت کے لئے کرتمت ہواس محبوب میٹینی کا صالت ہوئی اور بیداری میں ہونا امت کے لئے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔

## نى علىدالصلوة والسلام كى نيند ..... أيك رحمت:

ایک مرتبہ آپ المنظم محابد رسی الدعم کے امراہ جہاد سے واپس تشریف لا دے شکے کہ دیر ہوگی ، رات کے وقت آپ المنظم نے معزت بلال علی کوفر مایا کہ آپ چہرہ دیں اور پھر فجر کی نماز کے لئے سب کو جگا دینا۔ سب معزات آ رام فرمانے کے اور معزت بلال علیہ پہرہ دینے گئے۔ پہرہ دینے ویت معزت بلال علیہ پہرہ دینے گئے۔ پہرہ دینے ویت معزت بلال علیہ پہرہ دینے گئے۔ پہرہ دینے دینے معزت بلال علیہ پہرہ دینے گئے۔ پہرہ دینے دینے معزت معزت بلال علیہ پہرہ دینے گئے۔ پہرہ دینے میں مورج طلوع ہوگیا۔ اس میں بھی اللہ تعالی کے محسورے کی شعاموں مورج طلوع ہوگیا۔ اس میں بھی اللہ تعالی کی محست تھی۔ جب سورے کی شعاموں

### بدوعا كرحمت بننے كى وعا:

صدیت پاک بیل آیا ہے کہ نمی علیہ العماؤة والسلام نے بیروعا ما گی ،اے اللہ! المریس کسی کے لئے بدوعا کروں ، اور کسی کو ماروں تو اے اللہ! میری بدوعا کو اور میر میں کسی کے لئے بدوعا کروں ، اور کسی کسی رحمت بنا و بنا اور اسے اپنا قرب عطافر ما و بنا جس مجبوب ملی تاب کے الفرض بدوعا فی اور وہ بھی رحمت بن جائے تو اس مجبوب ملی تاب کے زبان سے بالفرض بدوعا فی اور وہ بھی رحمت بن جائے تو اس مجبوب میں تاب کی زبان نیم ترجمان سے جودعا کم فیلیں وہ کتنی بوی رحمت بن موں گئی۔



نی ورحمت کی رحمت اللعالمینی ہے جرایب نے حصہ پایا۔ مال کا حصمہ:

نی علیدالصلوٰة والسلام کی رحمۃ للعالمینی سند مال نے صدر پایا ، ونیا کو مال کے مقام کا ایمی انتا ہے جیس تھا۔ نی علیدالصلوٰة والسلام نے آکر وضاحت فرمائی کہ

البجنة تحت المدام الامهات تمبارے لئے جنت مال كے قدمول كے ينجے ہے۔
نى عليه العملاٰ والسلام نے بى آكر بتايا كہ جو بيٹا يا بنى اپنى مال كے چرے پر حبت و
عقيدت كى ايك نظر والے اللہ تعالى ہر نظر كے بدلے اسے ایك جج یا عمرے كے
برابر اجر عطافر ما تيں گے۔

#### بيلي كاحصيه:

آپ ہو ایک ہو گئی نے حصہ پایا۔ چنا فید وہ حرب لوگ جو اپنی میٹیوں کو زعدہ فرن کر دیتے تھے اور جو بیٹی کی پیدائش کے بارے بیس سنتے تھے تو ان کے چیروں پر سیابی آ جاتی تھی ، ان حریوں کو نمی طبیدالعملوٰ قا والسلام نے بیہ تعلیم وی کہ جس کھر بیس وو پیٹیاں ہوں اور باپ ان کی اچھی تربیت کرے حتی کہ ان کی شاوی کر وے تو وہ جت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی دوالگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں ۔ سبحان اللہ ، بیٹی کو کتنا بائد مقام ملا۔ اس لئے فقہاء نے ارشا وفر مایا کہ جس فیس کے ہاں بیٹا بھی ہوا ور بیٹیاں بھی ہوں اور وہ کوئی چیز کھر میں ارشا وفر مایا کہ جس فیس کے ہاں بیٹا بھی ہوا ور بیٹیاں بھی ہوں اور وہ کوئی چیز کھر میں لے کر آئے تو اس باپ کو جا ہے کہ وہ پہلے اپنی بیٹی کو چیز وے اور بعد میں بیٹے کو دے سبحان اللہ ، بیٹی کو ایک بلند مقام ملا اور لوگوں پر واضح ہوا کہ بیٹی زحمت نیس کی بھی بھی دو سے دو کر ہیں دو سے دیں ہوتے ہوا کہ بیٹی زحمت نیس کی بھی بھی کو بیٹر وہ کے دو کر ہیں دو سے بھی تھی دے ۔ سبحان اللہ ، بیٹی کو ایک بلند مقام ملا اور لوگوں پر واضح ہوا کہ بیٹی زحمت نیس بیگے کو بیٹر میں ہوا کہ بیٹی رحمت نیس بیٹے کو بیک بھی بھی ہوں اور کی ہوا کہ بیٹی زحمت نیس بیکھ بیٹی رحمت ہوا کہ بیٹی رحمت نیس

#### بيوي كاحصه:

آپ طفیقلم کی رحمت للعالمین سے بوی نے ہمی حصد پایا ۔ عربول بیس بید بیر کوالی مصیبت بیل وال و یا جاتا تھا کہ ان کا کوئی پرسان حال دیس ہوتا تھا۔
دان کو ورا عت بیں کوئی حق ملتا تھا ، خا و ندا پی بیوی کو نہ طلاق دیے تھے اور نہ انہیں اسلاق دیے تھے۔ ان کا اسلاق دیے تھے۔ ان کا کوئی حق مسلق کر دیے تھے۔ ان کا کوئی حق مسلق کر دیے تھے۔ ان کا کوئی حق مسلق کر دیے تھے۔ ان کا کوئی حق بیل مسلق تا تھا۔ ان کا کوئی حق بیل مسلق تا تھا۔ ان کا مید السلام نے تھر بیف لاکر بیوی

کوجون داوائے۔ آپ نظی نے ارشادفر مایا خیر کم خیر کم لاھلہ تم ہیں سب
سے بہتر وہ ہے جوتم میں سے اپنا الل فاند کے لئے بہتر ہے۔ آپ بطی اللہ نے ایک اور موقع پرارشادفر مایا کردنیا ایک متاع ہے اور بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ ایک اور موقع پرارشادفر مایا ، محصے تہاری ونیا میں سے تین چزیں محبوب ہیں۔ ان جی سے ایک چیز نیک بیوی فر مائی ۔ گویا آپ مائی آلم نے ان تعلیمات کے ذریعے سے ایک چیز نیک بیوی فر مائی ۔ گویا آپ مائی آلم نے ان تعلیمات کے ذریعے سے ایک چیز بیری کے مقام کودا شح فر مایا۔

#### خاوند كاحصيه:

آپ ملی آن میں العالمین سے خاوید نے بھی حصہ پایا۔ خاوید کے مقام کا کسی کو پینے جیس تھا۔ نبی علیہ العملوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الکر اللہ رب العزب کے سواکسی اور کو بحدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بس مورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوید کو بحدہ کرے۔ خاوید کو بیمقام اللہ رب العزب نے محبوب ملی آنے کے مرحمۃ للعالمین کے صدیحے عطافر مایا۔

### چھوٹے بردوں کا حصہ:

آپ الفظائم کی وات با برکات کے صدیقے جھوٹے بروں نے حصہ بایا۔
چنا نچے نی طیرالسلو ہوالسلام نے تعلیم دی من لم یوحم صغیرنا و لم بوقو کبیرنا
فیلیس منا کہ جو چوٹوں پر رحم نیس کرتا اور بروں کا احتر ام کش کرتا وہ ہم بس سے
تی جیس۔

#### علمائے كرام كا حصد:

آپ علی العلماء ورقة الانبیاء علما نیا کے وارث بی علیدالصلوة والسلام

یں قرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے علاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی ماند
اشائے جائیں مے۔ اور قرمایا کہ جس نے کسی عالم یا ممل کے چیچے نماز پڑھی ایسائی
ہے جیسے اس نے میرے چیچے نماز پڑھی۔ کیونکہ جب کام بڑا ہوتا ہے تو پھرمتام بھی
بڑاماتا ہے۔ حتی کہ نی علیہ الصلوق والسلام نے ارشا وقرمایا نقیہ واحد اللہ علی
الشیطن من الف عابد کہ ہزار عیاوت گزار ہوں تو بھی ایک عالم ان سے زیادہ
بھاری ہے۔

### طالبعلمون كاحصه:

تا جدار مدینہ النظام نے اللہ کی رحمۃ للعالمین سے طالب علموں نے بھی حصہ پایا۔ تی علیہ العلم علیہ العلم علیہ العلم حیث الرشاد فرمایا، مین کان فی طلب العلم کانت العجنة فی طلبہ جوانسان علم کی طلب ش ہوتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ مائی آئی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی طالب علم ایتے کھر سے علم عاصل کرتے کے لئے قدم نکالیا ہے تو اللہ تعالی کے فرشت کا اس کے پاؤں کے بیچے این پر بچھاتے ہیں۔ یوں نی علیہ الصلاق والسلام کی رحمت للحالمین کی وجہ سے طالب علم کوعزت اور شرف بخشا کیا۔

#### مجابدكا حصد:

ني عليه الصلاة والسلام كى رحمة للعالميتى سے مجابد نے بھى حصد بايا۔ اللہ كوب عليم السلام كى رحمة للعالم اللہ كراست ميں نكاتا ہے اور اسے كوئى اتبان اللہ كراست ميں نكاتا ہے اور اسے كوئى بخت كوئى بحق كا بحول بحق كراست ميں نكاتا ہے اور اسے كوئى بحق كا بحق برچوئى بوى تكليف پر اللہ تعالى كى طرف سے اجرتم بسب و الا مخمصة فى اجرتم بسب و الا مخمصة فى سب ل الله و الا يطون موطئا بغيض الكفار و الا ينالون من عدوا نيلا الا

كتب لهم به عمل صالح. الله كى طرف سان كے لئے بربر بات يراج لكماجاتا ہے۔ایک اورروایت میں آیا ہے کہ تی علیدالسلام نے ارشادفر مایا کہ مجاہر جب الله تعالی کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو اہمی اس کے خون کا پہلا قطرہ زبین پرنہیں کرتا كداس سے يہلے الله تعالى اس ك دس كنا موں كى مغفرت كا فيصله فرما ويت بيں۔ تی علیہ السلوٰ والسلام نے ارشا وفر مایا جب لوگوں کی روح قبض کرنے کا وفت آتا ہے تو ان کی روح کوملک الموت قبض کرتے ہیں ،لیکن جب مجامد کے شہید ہونے کا وفتت آتا ہے تو اللہ تعالی اپنا ضابطہ بدل لیتے ہیں اور ملک الموت کو ارشاد فرماتے جیں،اے ملک الموت! میرابد بندہ میرے نام پرائی جان دے رہاہے،اب اس کی روح کینے کا وقت ہے، اب تو چیچے ہٹ جا ، اس کی روح میں خودلوں گا۔ چٹانچہ صدیث یاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالی مجاہد کی روح کوخودجہم سے جدا کرتے ہیں .... اصول توبیرتها که ولی بوء ابدال بوء قطب بو یا کتنایی برا کیوں نه بوء اگر وہ فوت ہو جائے تو چونکہ اس نے اللہ تعالی کے دربار س حاضر ہوتا ہے اس کئے اس کونہا دیا جائے ، پہلے کپڑے اتار دیئے جائیں اور کفن کے کپڑے پہنا دیئے جائیں تا کہ بیہ ایک بو بینارم میں اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہو ۔ لیکن جب مجامد کا معاملہ آیا تو يروردگارعالم نے اس كى محبت كے صدية اسينے ضابطے بدل ديئے اور فرمايا كه اس كونبلانا بمى نيس كيونكدية واب خون من نهاجكاب، اب اس يانى سے نبلانے كى کیا ضرورت ہے؟ اسے کفن بہتائے کی بھی ضرورت خیس ماس کے کیڑوں پرجوخون کے داغ کے بیں بہاتو مجھے پھولوں کی طرح محبوب ہیں ، بیں جا بتا ہوں کہ قیامت کے دن سائمی خون آلوو کیڑوں میں میرے سامنے کھڑا کر دیا جائے۔ سجان اللہ۔

تاجركاحمه:

اللد كي عبد المنظم في رحمة للعالميني سن تاجر كوحمد الما حيثا نيدني عليدالسلاة

والسلام نے ارشادفر مایا سی تاجر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نز دیک انبیا کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ سجان اللہ

#### مزدوركا حصد:

مردورکوبھی ہی علیہ السلاۃ والسلام کی رحمۃ للعالمینی سے حصد ملا۔ آپ مٹائی آئی اس ایک سے السلام نے دیکھا کہ اس ایک سے السلام نے دیکھا کہ ان کی جھیلی ہوئے جس کی وجہ سے جھیلی ہفت تھی ۔ آپ اٹھی آئی اس کی جھیلی ہوئے ہوئے جھے جس کی وجہ سے جھیلی ہفت تھی ۔ آپ اٹھی آئی نے بھیلی ہفت تھی ۔ آپ اٹھی آئی نے بھیلی ہوئے ہوئے جس کی وجہ سے جھیلی ہفت تھی ۔ آپ اٹھی آئی اس کی وجہ سے میر سے ہاتھ تھ ہو گئے ہا ۔ اللہ کے ہا تھ اس کی اس کی اس کی علیہ السلاۃ والسلام نے ان کا ہاتھ اسپ ہاتھ جی سے میں سے محنت مزدوری کرنے والا اللہ تھائی کا دوست ہوتا ہے۔ گویا طاز مین اور محنت مزدوری کرنے والوں کو بھی میں علیہ السلاۃ والسلام کی رحمۃ للحالمینی کے صد قے عظمت عطا ہوئی۔ علیہ السلاۃ والسلام کی رحمۃ للحالمینی کے صد قے عظمت عطا ہوئی۔

#### یردوی کا حصه:

### يتيم كاحصيه:

تی علیہ السلوق والسلام کی رحمۃ للحالمینی کے صدقے بیٹم نے بھی حصہ بایا۔ معاشرے میں عام طور پر بیٹم کوکوئی بھی کھوٹی وینے کے لئے تیار نہیں موتا محر نی اكرم المنظمة في آكريتيم كے حقوق مجى متعين فرمائے۔ آپ المنظم في ارشاد فرمايان و كام المنظمة في ارشاد فرمايان و كالحل البتيم هكذا جوآ دى كى يتيم كى كفالت كرنے والا موكاوه جنت ميں مير سے ماتھ البيم وكا جس طرح باتھ كى دوالكياں ايك دوسرے كساتھ موتى جيں۔

يتيم ..... ني اكرم الفيلم كانظر من:

مشہورروایت ہے کہ جی علیہ العساؤة والسلام عید کے دن گرے میجدی طرف تشریف لائے گئے راستے بی آپ ہٹھ آتا نے کھے بچل کو کھیلتے دیکھا۔ انہوں نے التھے کیڑے ہیں جہ ہوئے تقے۔ بچل نے سلام عرض کیا تو نبی علیہ العساؤة والسلام نے البار شادفر مایا ، اس کے بعد آپ بٹھ آپ کے تشریف لے گئے۔ نبی علیہ العساؤة والسلام نے آگے جل کر دیکھا تو ایک بچ کو خاموثی کے ساتھ اداس بیٹھا دیکھا۔ آپ بٹھ آتا ہے جل کر دیکھا تو ایک بچ کو خاموثی کے ساتھ اداس بیٹھا دیکھا۔ آپ بٹھ آتا ہے جا جہیں کیا ہوا ہے ، کیا وجہ ہے کہ تم اداس اور پر بیٹان نظر آر ہے ہو؟ اس نے روکر کہا ، اے اللہ کے جوب بٹھ آتا ہے گئے اس نے میری اور پر بیٹان نظر آر ہے ہو؟ اس نے روکر کہا ، اے اللہ کے جوب سے بھی ہوں ۔ بی ماری جو جوب سے جو بھی ہوا ہے ، کیا وجہ ہے کہ تم اداس اور پر بیٹان کر نے کیڑے یہنا دیتی ، اس لئے بیس کیا ل

آپ ما المجارا انہوں نے مرض کیا، لیبك یسا دسول السله اساللہ اساللہ کرسول المسله اساللہ اساللہ اساللہ کرسول الملیہ اساللہ اساللہ کرسول الملیہ اساللہ اساللہ کے دسول الملیہ اساللہ اساللہ کے دسول الملیہ اساللہ اسللہ اساللہ اساللہ اساللہ اساللہ اساللہ اساللہ اسلالہ اساللہ اساللہ اساللہ اساللہ اساللہ اساللہ اساللہ اسلالہ اسلالہ اساللہ اسلالہ اسلالہ

بے کوفر مایا ، آج تو پیدل چل کرمسجد بیل تبیل جائے گا بلکہ بھرے کندھوں پرسوار ہوکر جائے گا۔

تی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس پہتم ہے کواسیے کندھوں پرسوار کرلیا اور اس طالت میں اس کلی میں تشریف لائے جس میں ہے کھیل رہے ہے۔ جب انہوں نے مید معاملہ و یکھا تو وہ روکر کہتے گئے کہ کاش! ہم بھی پہتم ہوتے اور آج ہمیں بھی ہی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کندھوں پرسوار ہوئے کا شرف نعیب ہوجا تا۔

نی علیہ العسلؤة والسلام جب معید میں تشریف لائے تو آپ ما تاہم منبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ بیٹے لگا۔ نی علیہ العسلؤة والسلام نے اسے اشارہ کرے قرمایا ، کہتم آئے تر مین پر نیس بیٹھو کے بلکہ میرے ساتھ منبر پر بیٹھو گے۔ چنا نچہ آپ ما تھا تھا اور پھراس کے سر پر ہاتھ دکھ کرارشا دفر مایا کہ جو اس نے کواپے ساتھ منبر پر بنھا یا اور پھراس کے سر پر ہاتھ دکھ کرارشا دفر مایا کہ جو شخص بیتیم کی کھا اس کے کواپے ساتھ بھیرے منظفت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ بھیرے گا اس کے ہاتھ کے سے بیٹے بال آئی سے اللہ تھا گیا اس کے نامہ واعمال میں اتنی شکیاں کی دورے گا۔

### سائل اورمخروم كاحصه:

نی ورحت کی رحمة للعالمینی سے سائل اور بحروم کو بھی حصد ملا۔ چنا چی قرآن ا مجید شل اللہ رب العزت کا ارشاد ہے و فیسی آمو الھے م حتی معلوم للسائل و الممان المدرب العزب کا ارشاد ہوتا ہے۔ الممان کا بھی حصد ہوتا ہے۔

#### بنرمندول كاحصه:

تی علیہ الصلوٰة والسلام کی رحمۃ للعالمینی سے جنر مندول نے بھی حصہ پایا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوٰة والسلام نے ارشا دفر مایا ، کہ جنر مندموس بے جنر موس سے اللہ رب العزت كوزياده ببنديده ب-اس طرح كويا بنرسيمين والول كواللدنعالى ك محوب عليمة كى رحمة للعالمينى سے حصر ل رہا ہے۔

#### غلامول اورباند بول كاحصه:

سيدالاولين والآخرين عليقائم كى رحمة اللعالمينى سے قلاموں اور باعد يوں كو يمى حصد طا۔ نبى عليدالعلوٰة والسلام جب دنيا سے تشريف لے جائے گئے آواس وقت آپ عليقائم نے امت كو يكى تصحت قرباكى المصلوظ المصلوظ و ما ملكت المسان كم مازكا دھيان ركھنا ، تمازكا دھيان ركھنا اور جوتها رے ماتحت ، قلام يا يا عياں ين تم ان كے حقوق كى يمى دھا يت كرنا۔

#### جانورول كاحصه:

انسان تو انسان ہی ہیں ، جانوروں کو بھی آپ مٹھ آپ مٹھ للحالمین سے حصد ملا۔ چنا نچے نی رحمۃ للحالمین سے حصد ملا۔ چنا نچے نبی علید الصلوق والسلام نے فرمایا کہ جیسے زمانہ جا المیت بنس جانوروں کو تکلیف دی جاتی متی تم ان کواس ملرح تکلیف مت دو۔

زمانہ جا ہلیت میں جب بارش نہ ہوتی تو ایک جانور کی دم کے اور کوئی تنظر
باعد حکراس کو آگ کی اور جاتی تھی۔ جب آگ کی اور جانور کی دم جلتی تو وہ تو پتا
اچھاتا تو وہاں کے لوگ جنے مسکراتے اور بھتے تنے کہ جانور کے اس تو ہے کی وجہ
سے بارش آگ کی گی۔ نبی علیہ العسلاق والسلام نے ایسی بری حرکتوں سے منع فرما دیا۔
بلکہ اگر آ دی اپنی سواری کا جانورر کے تو اس کے دانے پانی کا خیال رکھنے کا بھی تھم
فرمایا ہے اور یہ می تعلیم دی ہے کہ تم اس کو بلا دجہ تکلیف تہدو۔

#### جنات كاحصر:

جنات کومی نی اکرم علیہ کی رحمۃ للعالمین سے حصہ طا۔ چنانچہ تی طلیہ

السلوة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگرتم بیں سے کوئی آ دمی قضائے حاجت سے
فارغ ہونے کے لئے ویرانے بیل بیٹے تو وہ ہم اللہ پڑھ لیے
سے اس کے جسم کے کرواللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پردہ آ جائے گا اور اگر وہاں
جن موجود ہوں گے تو ان کو بے پردگی کا کوئی مسئلہ بیش نہیں آ ہے گا۔ پر فرمایا کہ
جن موجود ہوں گے تو ان کو بے پردگی کا کوئی مسئلہ بیش نہیں آ ہے گا۔ پر فرمایا کہ
جب تم قضائے حاجت سے فارغ ہوتو ہٹری وغیرہ سے پاخانہ کو صاف نہ کرو کے وکلہ
ہٹریاں جنوں کی فذا ہوتی ہیں۔ جنات کے حقوق کی رعایت فرماتے ہوئے تعلیم دی
کہ ایسا کام نہ کرنا جس سے جنات کو لکیف ہینے۔

#### درختول كاحصد:

در شق کو مجی نی علیہ السلام و السلام کی رحمۃ للعالمینی سے حصہ طا۔ نی علیہ السلام نے ارشاد قرمایا کہ آدی کو بلا مقصد ور شت کے ہے کہی تین تو ٹر نا چاہئے۔ اس لئے کہ جو سر سرز پیدور شت کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ نی علیہ السلام نے ارشاد قرمایا کہتم پھلدار ورختوں کے پیچ پیشاب یا خاند نہ کیا کرو می جا بہ ظاہد نے عرض کیا ، اے اللہ کے نی ملی ایس میں کیا تھا تہ ہوتا ہے ؟ آپ ملی ایک کرو می ایس می گفتا اور بوستا ہے ۔ می اب طاب فرمایا کی دھوپ کے ساتھ ورخت کا سایہ می گفتا اور بوستا ہے ۔ می اب طاب فرمایا کی دھوپ کے ساتھ ورخت کا سایہ می گفتا اور بوستا ہے ۔ می علیہ السلام نے ارشاد قرمایا ہوتا ہے۔ نی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب درخت کا سایہ می گفتا اور بوستا ہے۔ نی علیہ السلام اللہ کی دھوپ کے ساتھ ورخت کا سایہ گفتا اور بوستا ہے۔ نی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب درخت کا سایہ گفتا اور بوستا ہے تو اس وقت ورخت بھی اللہ کے حضور مجدور بر بھور ہا ہوتا ہے۔ اس لئے تم اس کی عیادت میں دفن نہ دیا کرو۔

ئر دول كاحصه:

تی علیدالسلون والسلام کی رحمة للعالمینی سے جہاں اتساتوں ، جنوں ، حیاتات

اور جمادات کو حصد ملا وہاں مُر دول کو بھی حصد ملا۔ نبی علیدالصلوٰۃ والسلام نے تعلیم ویتے ہوئے ارشاد قرمایا، اذک روا محساسین موت اسم کرتم اپنے مُر دول کی اچھائیاں بیان کیا کرو۔ اگر اس میں کوئی غلطی ،کوتا ہی اور خامی بھی تنی تو اس کے تذکرے سے منع قرمادیا۔

### حضرت جرائيل ملايتم كاحصه:

تیری جھاؤں بھی گھٹی ہے ....

اب اس سے اندازہ لگا بیئے کہ وہ ٹی ورحمت طابق ہو جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیمیج محصے ان کی رحمۃ للعالمینی سے ہرا یک نے کننا حصہ پایا۔ای لئے کسی شاعر نے کہا: وہ جو شیریں کنی ہے میرے کی مدنی تیرے ہونوں سے چمنی ہے میرے کی مدنی تیرا کیمیلاؤ بہت ہے جیرا قامت ہے بلا تیرا کیمیلاؤ بہت ہے جیرا قامت ہے بلا تیری چماؤں ہمی کمنی ہے میرے کی مدنی وست قددت نے تیرے بعد پھر ایسی تفویر نہ بنائی نہ نئی ہے میرے کی مدنی نہ بنائی نہ نئی ہے میرے کی مدنی تسل درنسل جیری ذات کے مقروض ہیں ہم نشل درنسل جیری ذات کے مقروض ہیں ہم نی نے میرے کی مدنی این خن ہے میرے کی مدنی

# امت محدبيه برائلدنغالي ي خصوصي نو از شات

تعالی ای رحت سے دوبارہ اس کو کیڑے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اگر کوئی کمرے لکل كر كمناه كرينجاد بين الكودالي كمرينجادية بير \_ ی اسرائیل میں سے اگر کوئی آ دی جیب کر عمناہ کیا کرتا تھا تو اس کے وروازے پر لکے دیا جاتا تھا کہ فلاں آ دمی نے جیسے کر محتاہ کیا ہے۔ کو یا او کول کے سائے اس کی رسوائی ہوا کرتی تھی لیکن اللدرب العزت نے اس منھار است کے ساتھ بردہ ہوشی کا معاملہ فر مایا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جوجیب جیب کر گناہ کر ہے ہیں تمرانلد تعالی استے کریم ہیں کہ پھر بھی لوگوں کی زیانوں سے ان کی تعریفیں کروا دیتے ہیں۔ کبیرہ کنا ہوں کے مرتکب ہونے والے اور اپنے بروردگار کے حکموں کو پس بیشتہ ڈالنے والے جوسزا کے مستحق تنے ان پر بھی پرورد کار کی طرف سے بیہ رجمت ہوئی کہ اللہ رب العزمت نے ان کو دنیا کے اندر رسوا کرنے کی بجائے اپنی رحمت كى جاوريس جميادياءاس كے كمكن ب يدى وقت بحى توبدكر لے توبير ير اور بندے کے درمیان معاملہ ہے۔ میں پروردگاراس کی توبد کوتول قرمالوں گا۔ و مدیث یاک میں آیا ہے کہ جب نی اسرائیل کے لوگوں نے چھڑے کی بوجا کی تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ کی قبولیت کے لئے فر مایا کہتم یا ہر نگلو، میں ایک یا دل کے ذریعے اندجرا کردوں گا ہتم میں سے جن لوگوں نے چھڑے کی ہوجائیس کی وہ اسے باتھوں میں چیریاں پکڑ لیں ادر ان لوگوں کو ماریں جنہوں نے چیمڑے کی عيادت كي فاقتبلوا انفسكم تم قل كرواين جانون كوية اس وقت توبدكي قيوليت یرالی کڑی شرا تط لکائی جاتی تھیں ۔لیکن است محرب مشکل کے لئے پروردگار نے ان ختیوں کو دور فر ما دیا۔ چنانچے سوسال کا کا فرا درمشرک بھی کوئی ہو، اگر وہ کسی دن اللہ ك حضور بين كرسي ول سے توبركر لي تو يرورد كاراس كى توبدكو تبول فرماليت إلى \_ و کہلی امتوں کے بارے میں کتابوں میں سے بات ملتی ہے کہ جب ان کے

کیڑوں پر تا پاکی لگ جاتی تھی منی اور پیٹاب پاخانہ وغیرہ تو انہیں اس کیڑ ہے کو کا تنا پڑتا تھا، لیکن امت محدید طافیہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسانی قرمادی کہ اگر کسی طرح کی تا پاکی بھی جسم کے ساتھ کے تو اس کو دھونے اور پاک کرنے کے لئے صرف تین چلو پانی کافی ہوجا تا ہے۔ اگر کسی کیڑے پر تا پاکی گے اور وہ اسے تین یاروھو لے تو وہ کیڑا اس کے لئے دوبارہ قائل استعال ہوجائے گا۔

کی امرائیل کو تکم تھا کہتم نے جس عضو سے گناہ کیا ہتم اپنے اس عضو کو کا ٹو سے تو ہم اپنے اس عضو کو کا ٹو سے تو جم تمہاری تو بہ کو تبول کریں ہے۔ لیکن اللہ دب العزت نے امت جمہ بیر کے لئے اس سختی کو اضالیا اور آسانی فرمادی۔

فی امرائیل کے اوک جب زکوۃ دیے تھے قوان کو تم تھا کہ وہ اپنی زکوۃ کے الک کو پہاڑی چوٹی پر جاکرر کھیں ، پھرایک آگ آئے گی اوراس مال کوجلا دے گی ، الکن اگراس میں کسی کا حرام کا مال اگروہ جل گیا تو تہماری زکوۃ تحول ہوجائے گی ، لیکن اگراس میں کسی کا حرام کا مال ہوجا تو آگ آگ اس کو شرجلاتی اور پوری قوم کو پہتے چل جاتا کہ کسی کے پاس حرام کا مال ہے ۔ بالآ خرتفیش شروع ہوتی اور پوری تو م کا والے کی رسوائی ہوتی ۔ اللہ تعالیٰ جواہیر نے اس امت سے اس تحق کو وور فرما دیا ۔ کتنی تجیب بات ہے کہ آیک بھائی جواہیر ہے ، آگروہ زکوۃ تکالنا چاہتا ہے تو وہ اس بھائی کو دے سکتا ہے جو فریب ہے ، قریب کے ، اس کی بچائے اللہ تعالیٰ نے اس مال کو قائل استعال بنا دیا ۔ اس مال میں اگراوٹی خوالا مال بھی ہوا تو وہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے آخرت پر چھوڑ دیا۔ دیا جس مال میں اگراوٹی خوالا مال بھی ہوا تو وہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے آخرت پر چھوڑ دیا۔ دیا جی رسوائیس فرمایا۔

الشرب العزت نے بی ورحت ملط کی رحمۃ للعالمین کے صدقے اس امت کوچنداور خاص تعنیں مجی عطافر ما تیں۔ نبی علیہ الصلاق والسلام نے ارشاد فرمایا

کرالد تعالی نے میری امت کے لئے پوری زمین کومصلے بنا دیا ہے۔ یہ جمی ارشاد فرمایا کہ میں نے دوا یا گل کرا ہے اللہ است کی شکلوں کوسٹے ندفر ما دیا ، اللہ تعالی نے اس دھا کو بھی تبول فرمالیا۔ جب کہ پہلی اسیس اگر گناہ کرتی تعیس تو ان کی شکلوں کوسٹے کردیا جا تا تعا۔ ارشاد یاری تعالی ہے فلنا لکھ م شحو نوا قردَة تحامینین کرتم پیٹارے ہوئے بندرین جاؤ۔ نبی علیہ الصلاق والسلام نے بہمی دھا ما گلی کہ اسے اللہ الن پرکوئی ایسا ظالم مسلط ندکر دیتا جو میری پوری امت کواسے قلم کا نشانہ بنا دے۔ اللہ رب العزب نے اس دھا کو بھی قبول فرمالیا۔ بھر آ پ دلی تھا کہ نشانہ بنا خاص دھا تیں ما تھیں ۔ آپ ملی تھا کہ میری دہ دھا کہ میری دو دھا کی بھی قبول ہوئی میں ما تھیں ہی قبول ہوئی میں ۔ شامل دھا کی جو سے شامل دھا کی میری دو دھا کی بھی قبول ہوئی میں ۔ شامل دھا کی بھی قبول ہوئی میں ۔ شامل دھا کی بھی تبول ہوئی میں ۔ شامل دھا کی بھی تبول ہوئی میں ۔ شامل دھا کی بھی تبول ہوئی ہوں۔ حشلا

علی جوآ دی طاحون کی حالت میں مرے گا اسے قیامت کے دن فیمیدول کی قطار میں کمڑا کیا جائے گا۔

و جوش پیدی باری مسرے گا وہ بھی تیامت کے دن شہیدوں میں شارکیا مائےگا۔

و جونس بل کرمرے گا قیامت کے ون وہ بھی شہیدوں ش شامل کیا جائے گا۔ جونس مکان گرنے سے دب کرمرے گا لینی ایک پیڈنٹ کی وجہ سے اچا تک مرے گا اس کو قیامت کے ون شہیدوں میں شامل کر دیا جائے گا ۔ حتی کہ اگر کوئی عورت ہے کی ولا دت کے وقت فوت ہوجائے گی تو اللہ تعالی اس عورت کو بھی ۔ قیامت کے دن شہیدوں میں شامل فرمادیں ہے۔

امت كغم من في اكرم الفيكم كارونا:

ا حادیث مبارکہ بیس آیا ہے کہ نبی علیہ السلاق والسلام جب تبجد کی قماز بیس الاوت قرآن مجید قرماتے اوران آیات بیس پہلے والی توموں کا تذکرہ پڑھتے لینی الی آیات پڑھتے جن بیں اللہ تعالی نے قرمایا کہ ہم نے ان توموں کے ساتھ بہ معاملہ کیا

وَعَادًا وَ قَـمُودًا وَ اَصْـحَبَ الرَّمِي وَ لَحُرُونَا مِيْنَ وَلِكَ كَلِيْرًا . وَ تُحَكِّرُ مَسَرَيْنَالَهُ الْاَمْقَالَ وَ تُحَكِّرُنَا تَصْبِيرًا (الفركان:٣٨)

جب ان قوموں کے مالات کا تذکرہ ہوتا تو نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فورا اپنے مختار اسلام کو فورا ان تا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ۔ رویزئے۔

## ني اكرم المنظم كى دعاؤل كاحسار:

آپ دائی کی ریش مبارک میں چندسفید بال آگے تو کسی نے پوچھاء اے
اللہ کے جوب دائی آپ کے بال مبارک جلدی سفید ہوگئے۔ آپ دائی آب نے
فرمایا، مجھے سورۃ حوداوراس طرح کی دوسری سورتوں نے بوڑھا کردیا ہے۔ توجب
آپ مہلی احتوں کا تذکرہ پڑھے تو آپ اپنی امت کے بارے میں فکرمند ہوجاتے
اور دعا کرتے کہ اے اللہ! میری امت کے ساتھ دھت کا معالمہ فرمانا۔ بیدعا کی
ما تھے ہوئے آپ دھی کم ریش مبارک آنووں سے تر ہوجاتی اور سین مبارک پر کسی آنووں سے تر ہوجاتی اور سین مبارک پر کسی آنووں سے تر ہوجاتی اور سین مبارک پر کسی آنووں سے تر ہوجاتی اور سین مبارک آنووں سے تر ہوجاتی اور سین مبارک تا تو ہی آپ کہ کھانا کھانے کے دوران جب آپ مائی آپ کو اپنی امت کا خیال آتا تو آپ دھائی ہوجاتے۔
آپ دھی آپ اس کی دعا کی نے دعا کرنے میں مشخول ہوجاتے۔ معلوم ہوا کہ تی مائی السلوۃ والسلام کی دعا کی نے اس امت کا جال روں طرف سے اماط کیا ہوا ہے۔ جواس امت کی حق طت کر رہی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے اصاط کیا ہوا ہو ہے۔ جواس امت کی حق طت کر رہی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے آسانی بی ہوا ہو ہے۔ جواس امت کی حق طت کر رہی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے آسانی بی ہوا ہو ہے۔ جواس امت کی حق طت کر رہی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے آسانی بی ہوا ہو ہے۔ جواس امت کی حق طت کر رہی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے آسانی بی ہوا ہو ہے۔ جواس امت کی حق طت کر رہی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے آسانیاں بیدا ہو ہو ہو ہے۔ کو اس بی بن وری ہیں۔

#### ني اكرم ولينكم كاخصوص انتياز:

یاور کھنا کرامت کے میں رونا ہم نے کتا ہوں ہیں پہلے والے انہیا کے بارے ہیں جہیں پڑھا۔ امت کے میں رونا ہی علیہ العلاق والسلام کا ایک اخیاز ہے۔ آپ المشائل کی بیخصوصی شان ہے کہ آپ می المشائل انہا است کے میں روتے ہوئے یہ وب امتی ، یہا دب امتی فرمایا کرتے ہے۔ پہلے انہیا ہے ساتھ تو برما ملہ ہوا کہ اگر ان کی قوموں نے ان کی دعوت کو تیول نہ کیا تو انہوں نے بدوعا کی کرویں۔ صفرت تو حول نے کہاں تک کہ دیا دَبِ لَا قَدَدُ عَسلَی الْاَدْ عَنِ مِنَ الْدُ عَنِ مِن اللّٰ مِن مَن ورد گار اس وحرتی پرکا فروں کا کوئی ایک کھر ہی باتی نہ چھوڑ نا کر تی علیہ العملاق والسلام کے لئے بچھاوری معاملہ تھا آپ ما اللّٰ ہم میں باتی نہ وقت اللّٰ میں اللّٰ اللّٰ میں اللّٰ اللّٰ میں اللّٰ کہا ہم میں ما کھی ایک کے اور اللّٰ میں ما کھی اور اللّٰ کہ کہا دامت کے لئے دعا کیں ما کھتے۔

#### ہرتی ملائم کے لئے ایک دعا کا اختیار:

نی علیہ العساؤة والسلام نے ارشاد قربایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نی کوایک ایسا افتیار دیا کہ وہ جو بھی دعا ما تکیں اس دعا کو ای طرح قبول کر لیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنیم ہو چھا ، اے اللہ کے نبی علی اللہ اللہ کے نبی علی آپ نے اللہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی دعا اللہ کے نبی اللہ کے نبی دعا اللہ کے نبی اللہ کا آپ نے بھی دعا اللہ کے نبی موجد اللہ کے نبی ورحت اللہ کے نبی اللہ علی نبی اللہ علی اللہ ع

روز مشرامت محدبیری پیچان:

تی اکرم مشکلے نے ارشادفر مایا کدمیری است کے لوگ قبروں سے اٹھیں سے لو

ش ان کے لئے شفا حت کروں گا۔ اسے شفا حت کری کہتے ہیں۔ اللہ تعالی اس شفا عت کی وجہ سے ان کو معاف قرمادیں گے۔ سیدہ ما تشر معدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے بی شاہم او ہاں تو است انسان اسٹے ہوں گے، آپ ان بیل سے اپنی امت کو کیسے پہنا ہیں گے؟ آپ مشاہم نے قرما یا کہ جر سے احت و ل کے جو وضو کے احت او بیل کے اللہ تعالی قیامت کے دن ان کوثورائی بنادیں گے۔ جس کی وجہ سے وہ تمام انسانوں میں متاز نظر آسمیں گے۔ اس طرح بیل اپنی امت کے لوگوں کو پیچان لوں گا۔

#### بلاحساب جنت ميں داخلہ:

ایک روایت میں آیا ہے کہ تی علیدالسلوة والسلام نے ارشاوقرمایا کداللدرب العزت قیامت کے ون میری امت کے ستر بزارلو کول کو بلاحساب کماب جنت عطا فرمائے گا اور ایسا برجنتی اینے ساتھ ستر بزار گنهگاروں کو لے کر جنت میں جائے گا۔ مثال کے طور برامام اعظم ابوطنیفدر حمة الله علیہ کے مقام کے ستر بزار لوگول کو بلا حساب جنت ملے کی پھرا ہے ہر فقیہہ کو اپنی پیروی کرنے والے ستر ہزار لوگوں کو اسيع ساتھ لے كر جند من جانے كاموقع ملے كا۔ اكرستر بزاركوستر بزارے ضرب ویں تواس امت کے ایک ارب جالیس کروڑ انسان بلاحساب و کتاب جنت ہیں داغل كرديين على الله رب العرب العزت كي طرف سے جب بيدعده موكيا توالله ك محبوب عليقة محروعا كي ما تكت رب كدا الله! بياتو صرف است على لوك بلا حساب کتاب جنت میں جائمیں سے ، ان سے علادہ اور بھی تو ہوں کے تو پروردگار مالم نے وعد وقر مایا ،اے میرے ٹی ورحت الفظم! آپ کی دعا وَل کواور آپ کے رونے کوش نے قبول کرایا اور میں وحدہ کرتا ہول کہ قیامت کے دن میں آپ کی امت کے لوگوں میں سے بھن کوں بھر کر چنم سے تکائی دوں گا اور ان کواپی رحمت

ہے جنت عطا کردول گا۔

ميراث آدم ميم سع عي اكرم من الميلم كالسرى حصد:

محوب فدا الله فر ایا ، که قیاست که دن تمام انسانوں کی (120)
ایک سوہیں مغیں ہوں گی ۔ اللہ تعالی ان بیل سے (80) ای مغیل میری است کی
بنائیں سے اور (40) جالیس مغیل باتی انہیا کی امتوں کی بنیں گی۔ سان الله ،
دیکھیں کہ جب باپ کی میراث تقیم ہوتی ہے تو دو جسے بیٹے کوا در ایک حصہ بیٹی کو ملتا
ہے۔ ای طرح جب معترت آ دم جیما کی میراث تقیم ہوئی تو سب انبیا کو طفے والا
حصہ وخری حصہ بنا اور محبوب کے پیری حصہ طا۔

روز محشرامت محديد المالية كومجد عاهم:

نی علیہ السلوٰۃ والسلام کے ارشاد کامنیوم ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دان میری امت کو بجدہ کرنے کا اللہ تعالی کو بحدہ کرے کا اللہ تعالی کو بعدہ کرے کا اللہ تعالی اس بحدے کی وجہ ہے اس کو جند عطافر ما تیں گے۔

## امت کے م کی انتہا:

ایک روایت یک آیا ہے کہ ایک مرتبہ معزت جر تیل میدا ہی علیہ العلاۃ و
السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب المنظیۃ نے محسوں کیا کہ
جر تیل میدا کچو خردہ دے لگ رہے ہیں۔ آپ مائیۃ نے ہو جہا، جر تیل اکیا معالمہ
ہر کیل میدا تی آپ کو غردہ و کی ہوں۔ جر تیل میدا نے عرض کیا ، اے محبوب کل
جیاں! میں اللہ کے تم سے آج جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو و کھنے کی وجہ
ہیں اللہ کے تم سے آج جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو و کھنے کی وجہ
ہیرے او ہم کے اثر ات ہیں۔ نی علیہ العلاۃ والسلام نے ہو جہا، جر تیل ابتاؤ

درہے ہول کے ۔ان میں سے جوسب سے نیچے ہوگا اس کے ایر اللہ تعالی منافقوں کورکیس کے۔جیسا کر آن جیر میں قربایا گیا ان السمنافقین فی اللوك الاسفل من النار اس سے او پر والے (چھے) در ہے میں اللہ تعالی مشرک لوگوں کو ڈالیس کے۔اس سے او پر پانچویں در ہے میں اللہ تعالی سورج اور چا ندکی پرستش کرنے والوں کو ڈالیس کے ، چوشے در ہے میں اللہ تعالی آتش پرست لوگوں کو ڈالیس کے ، ورسرے در ہے میں اللہ تعالی آتش پرست لوگوں کو ڈالیس کے ، ورسرے در ہے میں اللہ تعالی آتش پرست لوگوں کو دالیس کے اس سے او پر تیسرے در ہے میں یہود یوں کو ڈالیس کے ، ورسرے در ہے میں اللہ تعالی عیسائیوں کو ڈالیس کے ۔ یہ کہ کر حضرت جرئیل علیہ السلام خاموش میں اللہ تعالی عیسائیوں کو ڈالیس کے ۔ یہ کہ کر حضرت جرئیل علیہ السلام خاموش میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی کہ ہوں ہوگئے ہیں؟ ہتاؤ کہ پہلے در ہے میں کون ہوں گے ؟ عرض کیا ، یارسول اللہ مشاقیق اسب سے او پر والے پینی پہلے در ہے میں اللہ تعالی آپ کی است کے کہا کا روں کو ڈالیس کے ۔

جب آپ مٹھ آ ہے سنا کہ میری امت کے گنبگاروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا آؤ آپ مٹھ آئیلم نے سنا کہ میری امت کے گنبگاروں کو بھی جہنم میں ڈالا کرنا شروع کردیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تین دن ایسے گزرے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب مٹھ آئیلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لاتے ، نماز پڑھ کر چرے میں تشریف لاتے ، نماز پڑھ کر چرے میں تشریف لے جاتے ، جمرہ بند کر لیتے اور جمرے کے اندر پروردگار کے سامنے آہ وزاری میں مشغول ہوجائے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جران ہوتے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام پر یہ کیا خاص
کیفیت ہے کہ کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے اور نماز پڑھنے کے بعد جرے کی
تنہائی کوا عتیار فر مالیتے ہیں بھر بھی تخریف نیس لے جارہے۔ یہ کیا معاملہ بنا؟
جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا صدیق اکبر عظمت برداشت نہ ہوسکا۔ وہ آپ
طرفی ایک ججر وشریف کے دروازے پرآئے اور دستک دی اور کہا المسلام علیکم ،

لبيك يسا دسسول الله يعني است الله كيمجوب المنظيم الجس حاضر يول بكيكن اندرست کوئی جواب ندملا۔ جب کوئی جواب ندملا تو حضرت صدیق اکبر عصوالی علے مجت ا ور انہوں نے روتے ہوئے جا کر حضرت عمرا بن الخطاب طاہ سے کہا ،عمر! نبی علیہ الصلوة والسلام نے اس وفت میرے سلام کا جواب عطائییں قرمایا ، البذا آپ جا تیں ممكن ہے كہ آب كوسلام كا جواب ال جائے ۔ چنا نج حضرت عمر عظام تجره مبارك كے دروازے برآ سے اورانہوں نے بھی او تھی آ واز سے تین مرتبہ سلام کیا مگر نبی علیہ الصلوة والسلام كى طرف سے جواب كى آوازاو في ندآئى۔ چنانچدو وہمى مجى سمجے كه ابھی درواز ہ تھلنے کی اچازت نہیں ہے لہذا وہ بھی واپس تشریف لے مجتے۔واپسی پر ان کی ملاقات حضرت سلمان فاری پی ہے ہوئی ۔حضرت عمراین الخطاب پی ہے ان سے کہا ،سلمان ! آپ کے بارے میں تی علیدالصلوۃ والسلام نے ارشاوفرمایا السلمان منا اهل البيت كهلمان تومير الليت ين س ب-اس ك آب جائيں موسكا ہے كہ آب كى وجہ سے الله تعالى درواز و كھلنے كا سبب بنا ويں ۔ چنانچدانہوں نے بھی آ کرسلام کیا۔ نیکن نی علیدالصلوٰ ، والسلام کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد حصرت علی علاست کہا گیا جب ان سے کہا گیا تو انہوں تے سوچا کہ میں اس کے بارے میں کوئی اور حل کیوں تدکروں ۔ چنا تجہ وہ خود دروازے برجانے کی بجائے اسے محرتشریف لے سے اورائی زوج محر مدحفرت فاطمة الزبراء عظاه سے قرمایا کہ نی علیہ الصلوة والسلام پرتین ون سے الی کیفیت ب كرآب النظام جرك تنهائي من بين ، جب معد من تشريف لات بين توجرة اتوريخم كے آثار موتے بيں ، آتھيں آبديده محسول موتی بيں اور تي عليه الصلوّة و السلام كسى سے كلام بھى نہيں قرمائے ، للذا آپ جائيں اور درواز و كفتك تي ، موسك ہے كمآ بىكى وجدسے ورواز وكھول ديا جائے۔ چنانچےسيدہ فاطمة الز براءرضى الله

عنها تشریف لائنس اورانهوں نے بھی آ کرنبی علیدالصلوٰ ۃ والسلام کوسلام کیا۔ بالآخر محبوب ما المالية في الناكي آواز يروروازه كعولا اورائي بني كواتدر بلاليا -سيده فاطمة الزمرا مظاهف يوجها اساللد كمجوب ملطقاً! آب يربيكيا كيفيت بكرتين دن سے آب مجلس میں بھی تشریف فرمانہیں ہوتے ، جرے کی تنہائی کو اعتبار کیا ہوا ہے اور چبرة انور يربحي هم كے آ خار بيل ۔اس وقت ني عليدالسلوة والسلام نے سي بوری بات بتانی کہ جھے جرئیل علیدالسلام نے آ کر بتایا کد میری امت کے پھو گنهگار الوك جہنم ميں جائيں ہے ، فاطمہ الجھے اپنی امت كان كنهگاروں كاغم ہے اور ميں اسے مالک سے فریا دکرر ہاہوں کہ دہ ان کوجہنم کی آگ سے بری فرمادے۔ یہ کہد کر تی علیدالصلوٰ والسلام نے پھرلمیاسجدہ فرمایاحتی کداس سجدے کے اندر بھی روتے رے۔ بالا خراللہ تعالی کی طرف سے وعدہ آسمیا کہ اے مجبوب او کسوف یعطیات رَبُكَ فَتَوْضِلِي كَمَا للهُ تَعَالَىٰ آب كوا تناعطا كردے كاكم آب راضي موجاكيں كے۔ جنانچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشا دفر مایا کہ اللہ تعالی نے مجھے وعدہ کرلیا ہے البذاوه تیامت کے دن مجھے راضی کرے گا اور میں اس وفت تک رامنی نہیں ہول گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں تہیں جلا جائے گا۔ اس کے بعد تی علیہ الصلوة والسلام بابرتشريف لائة-

# روز محشر اولاد آدم الفيلا كى سمپيرى

حضرت سلمان فاری عظام سے روایت ہے کہ قیامت کے دن سورج وی گنازیادہ جیز ہوگا اور ہرآ دی کو یوں محسوس ہوگا کہ سورج زین سے چندگر کے فاصلے پر ہے۔ دھوپ کی بختی کی وجہ سے لوگ بینے میں ڈویے ہوئے ہوں سے ۔ سات متم کے وجوب کی جن کی میں ہوگا۔ بی علیہ الصلاق والسلام نے ارشاد فر مایا کہ مخلوق آ دمیوں کوعرش کا سابہ تھیب ہوگا۔ بی علیہ الصلاق والسلام نے ارشاد فر مایا کہ مخلوق

د حوپ اور پیاس کی وجہ ہے تڑپ رہی ہوگی اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اس حالت میں کی ہزارسال گزرجا ئیں گے۔

## حضرت آدم ميلام كي خدمت مين درخواست:

بالآخرسب اوك بريشان موكر حصرت آوم عليدالسلام كي خدمت ميل پيش مول كے اور كيل كے يسا ابسانا قدم معنا اے الارے اباجان! آب الارے ساتھ آكے قدم بدهايئ اورالله ك حنور عرض يجيئ كدا الله اال سخى كوبرداشت كرنامشكل ہے آپ ہم سے حساب لے لیجئے تا کہ ہم نے جہاں جانا ہے وہاں جلدی سیج جائیں۔ بیکی تو ہاری برداشت سے باہر ہے ، مرحضرت آ دم علیہ البلام اس وقت بر کتے ہوئے الکارفر مادیں مے کہیں ، میں نے بھول کی وجہ سے ایک دانہ کھالیا تھا اوراس داند کے کمانے بریس تین سوسال تک روروکرمعافیاں مانکار ہا، .... حدیث یاک بن آیا ہے کہ بورے انسانوں کے جننے آنسو بیں وہ سارے کے سارے دسوال حصہ بیں اور توجعے آئسو حضرت آ دم علیہ السلام کے ان تین سوسالوں میں تکلے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو تبول فر مایا۔ انتاروے اور معافیاں ما تکتنے کے بعداور توبہ قبول ہوجائے کے بعد بالآ خرانہوں نے بیت اللہ شریف بنایا ، اور تمیں جے پیدل چل کر کئے۔ مگر قیامت کے دن وہ پھر بھی قرما کیں سے کہ تبیس ، جھے الله رب العزت كے سامنے جانے على شرمندكى محسوس بورى ہے - فور يجيئے كه حعرت آدم عليه السلام كي توبر كي قد ليت كالمحى فيعلم آج كاب اليكن بنده اسيخ كتري پھیان تو ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن ہمارے جدا مجد کا بیرحال مو کا تو ہم لوگ جب اینے مناہوں کو لے کرجا سی سے اور بغیر توبہ کے مرجا سی سے تو ہارے لئے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوگا۔ ای لئے قرآن جيدش آ تاہے وَ لَوْ قَرى إِذِ الْسَجْومُوْنَ نَاكِسُوا رُءُ وْسِهِمْ عِنْدَ

رہے کہ اگر آپ اس مظرکود یکھیں ،جس دن مجرم اللہ کے سامنے کھڑے ہول کے تو شرم کی وجہ سے ان کے سر جھکے ہوئے ہول کے ۔ جب قیامت کے دن اتی شرم میں وجہ سے ان کے سر جھکے ہوئے ہول کے ۔ جب قیامت کے دن اتی شرم میں وہری تو ہم اپنے گنا ہوں سے آج بی تو بہ کرلیں ۔

# حضرت نوح ملاهم كى خدمت ميس درخواست:

اس کے بعد حصرت آ دم علم تمام انسانوں کو کہیں سے کہ آب لوگ حضرت توح میدم کے یاس ملے جا کیں ۔ البترا ساری محلوق حضرت توح میدم کی الاش میں لك جائے كى \_ جب حضرت توح ميسم مليس مي تو مخلوق عرض كرے كى -اے آ دم خاتی آ آ ب ہارے کئے اللہ تعالی کے حضور شفاعت کر دیجئے اور جمیں اللہ کے سامنے پیش کر و پیچئے ۔حضرت توح میں ان کوفر مائیس کے کہنیں ، میں نے اسپنے بين كے لئے ايك وعاكر وي تقى اور الله تعالى نے فرما يا تھا إتبى اعيد بك أن تَكُونَ مِنَ الْمعلِينِ الماتوح! الى وعاند يجيئ كركهيل آب كوم تبديوت سا الارندويا جائے۔اس کئے مجھے تو اس فر مان سے ڈرگٹا ہے کہ میں وہ دعا ہی کیوں کر بیٹھا، میں نے اللہ تعالی کے حضور فورا معافی ما تکی تنی ، البندا میں اللہ تعالی کے حضور پیش نہیں ہو سكتا\_حصرت نوح ميدم كااصل نام عبدالغفار تفاكروه اس وعاك ما تكتے كے بعداتنا رویے کہان کا نام ٹوح پڑتمیا۔ توح کا مطلب ہے تو حدکرنے والا بیعنی رویتے والا۔ ا تنارونے کے باوجود قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جانے ہے جب ان کوئیمی ا نتا ڈر کھے گا تو سوچنا میاہیئے کہ ہم تو اپنے گنا ہوں پیدو تے بھی نہیں ملکہ جب مناہ کرتے ہیں تو خوشی خوشی دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلال محناہ کیا ہے۔ سوچھ توسی کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالی کے حضور کیسے پیش ہول کے۔

حضرت ابراجيم ملاهم كى خدمت ميل درخواست:

حضرت توح میں سب انسانوں کوفر مائیں مے کہ آب حضرت ابراجیم میں کے یاس چلے جائیں ۔ساری انسانیت سیدنا ابراہیم میلام کو ڈھونڈ کران سے عرض كرك كى كدا ب الله تعالى ك طليل! آب يميس الله رب العزت م حضور پيش كر د بیجئے کیکن وہ فرما کیں سے کہیں آج مجھے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہوئے تحمرا ہث ہور ہی ہے کیونکہ میری زندگی میں تین با تیں ایس تقیں جوصلحت کی بنا پرنؤ ہوئیں لیکن خلاف واقعہ تھیں ، آج مجھے ان تین باتوں پرشرمندگی ہے۔ان میں سے مہلی بات بیتنی کہ ایک مرتبہ ان کوان کی قوم کہیں لے کرجانا جا ہتی تقی تکر انہوں نے کہددیا تھا کہ میں بھار ہوں۔ واقعی ان کا فروں اورمشرکوں کے ساتھ جانے میں تو روحانی بھاری بی تھی ۔اس کئے انہوں نے ان کوعذر پیش کر دیا تھا۔اللہ تعالیٰ نے قرآن ياك مين فرمايا كدانهول في فرمايا تفاضفال انسى معقيم كهين بهارجول .. انہوں نے پہال بہاری کاعذرتو کیالیکن واقعہ کےخلاف تھا۔اس لئے فرما کمیں سے كه جحصاللدرب العزت كے سامنے حاضر ہونے سے شرم محسوس ہور ہى ہے۔

دوسری بات میہ کہ ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی حضرت سارہ عظاہ کو لے کرمصر کے قریب سے گزرے۔ وقت کا باوشاہ ایک طالم انسان تعا۔ اس نے پولیس والوں کو کیا ہوا تھا کہ تم جہال کہیں بھی کسی خوبصورت عورت کو دیکھوتو اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اس طرح وہ اس کی بے حرمتی کر کے گناہ کا مرتکب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی سارہ عظاہ کوصن و جمال کا مرتبع بنایا تھا۔ چنا نچہ پولیس والوں نے جب ان کو دیکھا تو انہیں بھی پکڑ کر لے مسے ۔ اس کا دستوریہ تھا کہ اگر اس عورت کے ساتھ اس کا شو ہر انہیں بھی پکڑ کر لے مسے ۔ اس کا دستوریہ تھا کہ اگر اس عورت کے ساتھ اس کا شو ہر اورا تو وہ اسے تی کروا وہ بتا اور اگر بھائی یا والد ہوتا تو بھر وہ ان کو تی اس نے البتہ برائی کا مرتکب ہوتا تھا۔ جب صفرت ابراجیم جیم پہنچے تو ان سے بھی اس نے البتہ برائی کا مرتکب ہوتا تھا۔ جب صفرت ابراجیم جیم پہنچے تو ان سے بھی اس نے

پوچھا کہ تم کون ہواورا سعورت کے کیا گئتے ہو؟ آپ نے اپی جان کی حفاظت کے پیش نظر کہددیا کہ ریم ری بہن ہے۔ اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں انسما المصومنون اخوۃ کہ بیش ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ اس لئے ایمان کی نسبت ہوں مرداور مومنہ عورت کودی بھائی اور بہن کہددیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی ای نسبت سے معزمت سارہ جھ کو بہن کہدویا ، کیونکہ وہ اس وین پر تھی جس پر آپ شے۔ یہ بات سوقیصر شریعت کے مطابق جائز تھی۔ جان بچانے کے لئے تو حرام چز بھی حلال بوجاتی ہے جان بچانے کے لئے تو حرام چز بھی حلال ہوجاتی ہے جگراس کے با وجود معزمت ایرا ہیم علیہ السلام کو جھی محسوس ہوگی۔

تیری بات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم جھانے بتوں کو تو القاجب کا فروں نے آکران سے بوچھا کہ ہمارے اصام کو کس نے تو القانہوں نے فر مایا تھا کہ تم اس سے بوچھو جو تہمیں ان بتوں ہیں سے بوانظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم جائے ہتوں کو تو اگر کلپاڑا سب سے بوٹ بت کے کندھے پر کھو دیا تھا اس لئے بوٹ بت سے کندھے پر کھو دیا تھا اس لئے بوٹ بت سے کندھے پر کھو دیا تھا اس لئے بوٹ بت سے بوچنے کا فر مایا۔ اب قاہر آیہ کوئی اتنی بری بات تو فیس تھی ، کا فروں کو سمجھانے کے لئے ابیا کیا تھا کہ وہ بوچھیں مے تو بت افیس جو اب فیس دی سے کیکن بات تو فیس می است ہوئے کے ابیا کیا تھا کہ وہ بوچھیں مے تو بت افیس جو اب بوری ہوگا کہ اللہ کا فلیل ہوئے کے باوجو وا نہیں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہورتی ہوگ ۔ اس پر ہم لوگ سوچیں جو دن رات جھوٹی قتمیں کھاتے ہیں ، جھوٹی گواہیاں و سے ہیں ، لوگوں کے سامنے اپنی فلطیوں پر پر دے ڈالے کے لئے اورا ہے آپ کو دن وا بی کی شرمندگی ہوگی۔ ویا مت کے دن جموٹی یا تمی کرتے پھر رہے ہیں۔ قیا مت کے دن جمیوٹی یا تمی کرتے پھر رہے ہیں۔ قیا مت کے دن جمیوٹی یا تمی کرتے پھر رہے ہیں۔ قیا مت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے صفور جاتے ہوئے تشی شرمندگی ہوگی۔

حضرت موی ملائم کی خدمت میں درخواست: حضرت ایراجیم ملائم فرمائیں سے کہ آپ سب لوگ موی کلیم اللہ ملائم کے پاس چلے جا کیں وہ آپ کی شفاعت کریں گے۔ چنا نچرساری انسانیت حضرت موی اللہ استے جا کی اور کے گی ، اے کلیم اللہ ا آپ ہماری شفاعت قرما و بیجے۔
محر حضرت موی کلیم اللہ قرما کیں گے کہ نیس ، بیس آپ کی شفاعت کرتے ہے قاصر موں کیونکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میرے خالفین بیس ہے ایک آ دمی میری اجباع کرنے والے ایک آ دمی میری اجباع کرنے والے ایک آ دمی می جھڑر ہا تھا اور بیس نے تھیجت کی خاطر اس کو ایک مکا مارا تھا تا کہ است بھے آ جائے لیکن اس کو وہ مکا ایسا لگا کہ وہ مرحمی اور بیس نے اللہ تعالیٰ سے معافی ما تی ۔ آگر چہ اللہ تعالیٰ نے میری معافی کا اعلان بھی فرما دیا مگر پھر میں وہ میرا مکا گئے سے مراقو تھا اس لئے جھے اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے میری معافی کا وجہ سے اللہ تعالیٰ کے میں مامنے جاتے ہوئے آئی بھر محسوس ہور ہی ہے۔

#### حضرت عبيلي ملاهم كي خدمت عين درخواست:

حضرت موئی بینیم ساری انسائیت کوفر ما کیس سے کہ آپ میسی بینیم کے پاس
ہے جا کیں۔ساری انسائیت حضرت میسی بینیم کے پاس آئے گی مگروہ بھی کہیں سے
کہیں جھے اللہ رب العزت کے سامنے جاتے ہوئے اس لئے ڈرلگ رہا ہے کہ
میری امت نے جھے اور میری ماں کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک بنا دیا تھا ، آج اللہ
تعالی جھے ہے کیں بینہ ہو چولیں کہ کیا آپ نے تونہیں کہا تھا کہ جھے اور میری ماں کو
اللہ کے ساتھ شریک بنا لو۔اس لئے آج جھے اللہ تعالی کے سامنے جاتے ہوئے ڈر

شافع محشر حصرت محمد ملي يلم كي خدمت مين درخواست:

حضرت عیلی ملام فرمائیں مے کہ آپ اللہ تعالی کے محبوب نبی علیہ الصاؤة و السلام کے پاس آئیں السلام کے پاس آئیں السلام کے پاس آئیں

مے \_ ترغیب وتر بیب میں حافظ منذری رجمة الله علیه نے بید بات ملی ہے کہاس وقت اللدتغالي انبيائ كرام عليهم السلام كمنبرلكوائيس محاورتمام انبيائ كرام ا ہے اسے منبروں پرجلوہ افروز ہوں ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے بھی منبر عُیْن کیا جائے گا مکراللہ تعالی کے محبوب مان اللہ منبر پر نہیں بیٹھیں سے کیونکہ اس وقت آب ما المائلة كرول من مدخيال موكاكم كون ايساند موكد بن ال منبرك اور بين جاؤں اور بیا ڈکر جنت میں چلا جائے اور میری است کے گنبگار پیچے رہ جائیں۔ آپ الفیلے سے پوچھا جائے گا ، اے میرے محبوب الفیلم! آپ منبر پر کیول نہیں بینے؟ آپ نافی موض کریں ہے، اے اللہ! میری امت کے گنہگاروں کا تو ابھی فيصل بيس موامس اس منبر برائمى كيے بيفول \_ عجرالله تعالى آب ما الله ميراك خاص بچلی فر ماکیں ہے۔ آپ شہبے نے ارشا وفر مایا کداس بچلی فرمانے پر اللہ تعالی مجھے ''مقام محمود'' عطا فرما دیں ہے۔ میں وہاں جا کرایک سجدہ گروں گا اور اس مجدے میں اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں کروں گا جونہ پہلے کسی نے کیس اور نہ بعد میں کوئی کرے كارون كى حالت مس محدوكرول كاء اللدرب العزت مير اس محد المحقول قرمائيں کے اور جھے سے بوچیس کے اے میرے بیارے محبوب مالی آ پ کیا جاہتے ہیں؟ میں موض کروں گا ،اے اللہ! آپ اسے بندوں کا حساب لے لیجئے۔ الله تعالی قرما کس مے ، اجماع او کول کو حساب کے لئے پیش کرو۔

حضرت صديق اكبر الماحاب كتاب:

روایت میں آیا ہے کہ جب اجازت ال جائے گی تو اس وقت نی علیہ الصافی و و السال مسیدنا صدیق اکر علیہ الصافی و السال مسیدنا صدیق اکر علیہ کو ہا تھے سے پکڑ کر اللہ تعالی سے حضور پیش کر تا جا ہیں ہے کہ آپ جائے تا کہ حساب کتاب شروع ہوجائے۔ بیان کر سیدنا صدیق اکبر علیہ

كى آكھوں میں سے آنسوآ جائیں سے اور وہ کہیں سے كما سے اللہ كے تى ماللہ اللہ اللہ كا ماللہ كا میں اپی عرکے آخری حصے میں مسلمان ہوا تھا ،میری عرکا زیادہ حصداسلام سے پہلے كا ب، ال لئے من جاہتا ہوں كر من آ مے نہ فيش كيا جاؤں مراللد كے محبوب الفيلة فرماكي ك، الويكر إلي آكم جانا موكا - چناني جب مدين اكبرها ك برمیں سے تو وہ وہ کام کریں سے جو نبی علیدالصلوٰۃ والسلام نے کیا۔وہ مجمی آ سے قدم بوحا كراللدرب العزت كے صنور يورو ريز جوجائيں مے اور رونے لگ جائيں مے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر عظما تنارو کیں سے کہ اللہ تعالی فر ما تیں سے اے میرے محبوب مافقاتھے یار غار! کیول روتے ہو؟ سجدے سے سرا تھاؤ کیا جا ہے ہو؟ چنانچداللدرب العزت ان مے بجدے کوتیول فرمائیں مے اوران برایک خاص بحلى فرما كيس محر وحديث ياك بيس آيا به كه ان المله يتجلى للخلق عامة و لکن لابی بکو خاصة قیامت کے دن الله تعالی استے بندول برعام جلی فرمائے كالبكن ابوبكر عليه كے اوپر خاص بحلی فرمائے گا۔ اللہ تعالی اپنے محبوب ما اللہ تعالی اپنے محبوب ما اللہ تعالی یارے استے خوش ہو جا کیں مے کہ خاص بچل فر ما کیں ہے۔

## حضرت عمر الله كى بيشى:

ان کے بعد حضرت عمر عظائو ہیں کیا جائے گا۔ حدیث پاک بیل آیا ہے کہ جب حضرت عمر عظائہ آئے برجیں کے واللہ تعالی قرما کیں کے السسلام علیك یا عموا اے عرا تھے پرسلامتی ہو۔ایک اور حدیث مبارکہ بیل ہے کہ اول من یسلم علیه دب عمر قیامت کے وان جس پرسب سے پہلے اللہ تعالی سلام قرما کیں گے وہ عمر ہوں کے۔انہوں نے ایسی صاف متمری زندگی گزاری ہوگی کہ ان کے اعمال کود کھ کراللہ تعالی خوش ہوجا کیں گے۔

## حضرت عمّان غي في الله كاحساب كتاب:

پھران کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب اللہ اللہ عثان غنی بھی کو پیش کریں سے۔ کتابوں بیس لکھا ہے کہ جب حضرت عثان بھید اللہ رب المترت کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب بہت ہی جلدی لے لیس سے۔ وہ اس لئے کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا۔ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام عید کی نماز کے لئے تشریف لے جانے مرتبہ عید کا دن تھا۔ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام عید کی نماز کے لئے تشریف لے جانے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ مند عرض کیا ، اے اللہ کے محبوب المشائم ! کہ میر سے باس تو اس اور پیٹم ہے امید لے کر آئیں ہے ، بیس دیجو ب اللہ کے محبوب اللہ کے محبوب اللہ کے محبوب اللہ کے میں ان کو پھودے سکوں گی۔ اللہ کے محبوب اللہ کے میر سے پاس تو اس ور بیٹم ہے کہ درے سکوں گی۔ اللہ کے محبوب اللہ کے میں ان کو پھودے سکوں گی۔ اللہ کے محبوب اللہ کے میں سے ، بیاس تو اس وقت کی میں ہے۔ چنا نجے آ ب ما خواتی ہماز یو صفے کے لئے تشریف لے گئے۔

## حضرت على الله كاحساب كتاب:

ان کے بعد حضرت علی الرتفائی علیہ کو اللہ دب العزت کے حضور بیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک یس آ باہے کہ اسرع المحاسبة يوم القيامة حساب علی کہ

قیامت کے دن سب ہے آسان اور جلدی حساب علی کا کیا جائے گا۔ مل صراط کا سفر:

جب نی علیدالسلوی والسلام کے جاروں بار پیش ہوجا سی سے تو اللہ تعالی کا جلال اس کے جمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ چنا نجے اللہ تعالی فرما تیں سے و امْعَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُحْومُون اعجرموامير عنيك بندول سيآج جدامو جاؤ ۔ البذا كا فروں اورمشركوں كو أيك طرف كر ديا جائے گا اور دوسرى طرف نيك بندوں کوکرویا جائے گا۔اس کے بعد اللہ تعالی قرمائیں سے کہ جہنم کے اور بنی ہوئی مل صراط سے گزر کر بیرنیک لوگ جنت میں عطے جا کیں۔ چنا نجہ جب مومن بندے يل صراط كے اوير سے كزرتے لكيس محتو مجھا بمان والے ایسے بندے ہوں مے جو بکل کی جیزی سے گزر جا کیں سے ، پھے ہوا کی جیزی سے ، پچھ کھوڑ ہے کی جیز رفاری كرساته، يحد بعا كتے بوئ آ دى كى رفار كے ساتھ، يجھ جلتے بوئ آ دى كى رفار كے ساتھ اور پہر مر يكتے ہوئے آ دى كى رفار كے ساتھ كزرجائيں مے -جولوك بمى بل مراط ، آ مح كزر جائي مح الله تعالى ان كوجند عطا قرماوي مح - بل مراط كاوير عيم ايك كوكررنايد عكارار شاديارى تعالى ب و إن مستخم إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَدَّمًا مُّفْضِيًّا ثُمُّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوْ وَ تَلَرُّ الظُّلِمِينَ فِيهَا جنيا جو كنيكار مول مح وه كث كث كرجينم كا عركرت جاكي مح-

ني اكرم ما في الله كاجنت مين داخله:

جب بل صراط ہے آئے چلے جائیں مے تو اللہ کے مجوب ما تھا ہے ہے۔ کہ میری امت کے سارے لوگ میرے ساتھ آگئے ہیں اور جہنم سے پار ہو چکے ہیں۔ لبذا آب ان سب لوگوں کو لے کر جنت میں تشریف لے جا میں سے حتی کہ جنت ش دين موت بهت عرم گزرجائے گا۔

### مسلمانو ل كوجهنم مين كفار كاطعنه:

روایت میں آیا ہے کہ جولوگ بل مراط سے گزرتے ہوئے جہتم میں کریں ہے انہیں عذاب ہوگا ۔جہنم کے سب سے او پر کے در ہے میں ایمان والے گننگار ہول مے جب بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تعالی اپنی تعکست سے ان کے اور کا فروں مشرکوں کے درمیان کی آمک کوششے کی مانند بنا دیں سے ۔ کافر اورمشرک جب مسلمان گئنگاروں کو دیکھیں سے کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کوطعندویں سے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا اٹکار کیا جس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں لیکن آپ تو خدا کو مانتے تھے ، رسول مٹھکلم کو مانتے تھے اور اس کے باوجودا ببعى مارى طرح جلرب مورة بكاخدا آب كيسكام آيا؟

## جېنمي مسلمانوں ہے جبرئيل امين کي ملاقات:

حدیث یاک میں آیا ہے کہ جب جبنی کا فرمسلمان گنبگاروں کوطعنہ دیں سے تو الله تعالی جرتیل میدم کو بلائیں کے اور قرمائیں کے کدانے جرئیل! آج ہارے مانے والوں کوطعندویا جار ہاہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہور ہاہے جونہ مانے والول کے ساتھ ہور ہا ہے۔ جاؤ ذراجہم سے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ جرئیل میں جہتم میں جا کیں ہے، جہنم کے دروازے پراس کے داروغہ مالک کھڑے موں ہے ، وہ دروازہ محول کر حضرت جرنیل ملام کواندر داخل کریں ہے۔ جب من ارملان ان کودیکمیں مے تو وہ قرشتوں سے پوچیں مے کہ بیکون ہیں؟ اس وفت ان کو نتایا جائے گا کہ بیروہ فرشتے ہیں جو تنہارے ہیٹیمر میں کے پاس وحی لے کر جاتے تھے۔

شفیج اعظم کے نام گنبگاروں کا پیغام.

جب ان کے پاس نی رحمت بھی کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس وقت گہار اوروہ کہیں کے وا مسحداہ وا لوگوں کو نی علیہ الصلاۃ والسلام کی یادا نے گی۔اوروہ کہیں کے وا مسحداہ وا مسحداہ جبری لوگ ان الفاظیں جبری لی جبری لوگ ان الفاظیں جبری لی جبری لوگ ان الفاظی جبری لی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہے آج ہم کہی اور کی پیغام لے کر جاتے ہے آج ہم کہی دوں کا پیغام ہی ہمارے سردار المفلی کو کہنچا دینا کہ آتا آپ تو ہمیں بحول میں میں میں اس اللہ کا پیغام اللہ تعالی کے جوب جبری میں اس کے مہم جبری کی آئے ہیں جل رہے ہیں اور آپ میں جا ہے اندر ہیں۔ جبری میں میں میں میں میں جبری میں آپ کا پیغام اللہ تعالی کے جوب جبری کی میں آپ کا پیغام اللہ تعالی کے حبوب عبریک میں آپ کا پیغام اللہ تعالی کے حبوب عبریک کے میں آپ کا پیغام اللہ تعالی کے حبوب عبریک کے میں آپ کا پیغام اللہ تعالی کے حبوب عبریک کے میں آپ کا پیغام اللہ تعالی کے حبوب عبریک کو میں وقد کو میں گونے دور کو گا۔

#### شفاعت كبري:

چنا تی جب جر سیل معلم جہم سے باہر آئیں سے تو اللہ رب العزت قرما کیں سے جو دعدہ کیا ہے،
کے جر سیل ! آپ نے میرے مجوب طرف آل کے گئیگار امتیوں سے جو دعدہ کیا ہے،
اس وعدے کو نیما نا ضروری ہے۔ البذا جر سیل علیم جنت میں جا کیں گے۔ اس وقت نی علیہ العملا ق والسلام جنت القردوس میں انبیا کی مجلس میں منبر پر تھریف قرما ہوں سے ۔ جر سیل میں انبیا کی مجلس میں منبر پر تھریف قرما ہوں سے ۔ جر سیل میں میں میں سے تو قرما کیں سے ۔ جر سیل ای اس میں میں انبیا کی میں اس میں میں میں ای اس سے کہ جر سیل ! آج کے ہے آ نا ہوا؟ جر سیل میں موش کریں سے کہ میں آج آپ کی است کے کہا دوں کا سینام آپ کے یاس لے کر آیا ہوں۔ جب نی علیہ العملاق والسلام بیسیں سے کہ پینام آپ کے یاس لے کر آیا ہوں۔ جب نی علیہ العملاق والسلام بیسیں سے کہ

میری امت کے پھو گنبگار ابھی بھی جہم میں ہیں تو آپ مشکلہ جران ہول کے کہ اچھا، بھے تو خیال ہی نہیں تھا۔ چنا نچہ نی علیہ العسلاق والسلام اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور سجد و قرما نمیں سے اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں ہے ، اب پروردگار! میری امت کے گنبگاروں کو معاف قرما دہنے ۔ اللہ تعالی ان کو ' شفاعت کریا'' کی اجازت قرما نمیں سے کہ اے میرے محبوب مشکلہ ا آپ جس کے کہ اے میرے محبوب مشکلہ ا آپ جس کے بارے میں جا ہیں شفاعت قرما نمیں سے کہ اے میرے محبوب مشکلہ ا آپ جس کے بارے میں جا ہیں شفاعت قرما ہے ،ہم اس کو جہم سے نکال ویں سے۔

#### عقاءالرمن:

جب سب اوک شفاعت کر چکیں کے آو اللہ تعالی قرمائیں ہے، اے میرے

یارے مجبوب ملے آئے ایم نے آب سے وعدہ کیا تھا کہ بیں آپ کی است کے تین

اپ بجر کر جہنم سے نکالوں گا۔ چنا نچہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے دولوں ہاتھوں

سے جہنم سے تین لپ بحر کر نکالیں سے ۔ یعنی جیسے آدی دولوں ہاتھوں سے آٹا نکال

لیتا ہے اس لیب میں اس امت کے کھرب ہا کھرب لوگ ہوں سے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چہنم سے شکال ویں سے۔

ان کے جسم جل جل کرکو کے کی طرح کانے ہو بیکے ہوں سے ۔اللہ تعالیٰ کی طرف ہے گا ہوں سے ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے گا ہوں کا کہ ان کو تیم حیات سے عسل دیا جائے ۔ چتا نچہ جب ان کو عسل دیا جائے گا تو ان کے جسم ٹھیک ہوجا کیں سے ۔لیکن ان کے ماتھے پرعتقاء الرحمان کا نام لکھ دیا جائے گا۔ جس کا مطلب بیہ ہوگا کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کی بخشش کر دی ہے ۔اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج ویا جائے گا۔ اب نبی علیہ العمال ق والسلام کی امت کا کوئی گنہ گار بھی چیچے ہیں رہے گا۔ اب نبی علیہ العمال ق والسلام کی امت کا کوئی گنہ گار بھی چیچے ہیں رہے گا۔ سب کے سب بخش دیئے جا کیں ہے۔

حدیث یاک کامغہوم ہے کہ جب بیراوگ جنت میں زعدگی گزار نے لکیں سے وہ ان کو دیکھیں سے اقد آل کیا کریں سے اور کہیں سے کہ دیکھو، ہم پر اقو اللہ کی رحمت ہوگئی اور اس نے ہمارے مملوں کو قبول قرما اور کہیں سے کہ دیکھو، ہم پر اقو اللہ کی رحمت ہوگئی اور اس نے ہمارے مملوں کو قبول قرما لیالیکن آپ لوگ اور اس نے ہمارے مملوں کو قبول قرما ہوا لیالیکن آپ لوگ اور مایتی پاس ہیں ، آپ کے ماتھے پر او عقاء الرحمٰن کا نام کھما ہوا ہو، ان جنتیوں کے ماتھو پہلے والے ہنتی اس طرح سے خوشی حوالی کریں گے۔ جن جنتیوں کے ماتھوں پر عقاء الرحمٰن کھما ہوگا ان کو بید بات محسوس ہوگی لاندا ایک مرتبہ وہ سب جنتی اللہ رب العزب کے حضور دعا کریں سے کہا سے اللہ! آپ نے ہمس جہنم سے نجات تو و سے دی لیکن ماتھ پر ایک مبر بھی لگا دی ۔ جس کی وجہ سے ہمس جہنم سے نجات تو و سے دی لیکن ماتھ پر ایک مبر بھی لگا دی ۔ جس کی وجہ سے ہمس جہنم سے نجات تو و سے دی لیکن ماتھ پر ایک مبر بھی لگا دی ۔ جس کی وجہ سے اللہ! ہمیں اس سے بیا لیجئے ۔ اللہ تعالی ان کی اس فریا دکو قبول کریں سے اور اسے اللہ! ہمیں اس سے بیا لیجئے ۔ اللہ تعالی ان کی اس فریا دکو قبول کریں سے اور اسے اللہ ایک میں فروال کریں سے اور کی اس فریا دکو قبول کریں سے اور اسے اللہ! ہمیں اس سے بیا لیجئے ۔ اللہ تعالی ان کی اس فریا دکو قبول کریں سے اور اسے اللہ! ہمیں اس سے بیا لیجئے ۔ اللہ تعالی ان کی اس فریا دکو قبول کریں سے اور اسے اللہ! ہمیں اس سے بیا لیجئے ۔ اللہ تعالی ان کی اس فریا دکو قبول کریں سے اور اسے بیا لیجئے ۔ اللہ تعالی ان کی اس فریا دکو قبول کریں سے دیا لیکھی ۔ اللہ تعالی ان کی اس فریا دکو قبول کریں سے دیا لیکھی ۔

فرمائیں سے کہ ہم نے خود بیمبرلگائی تنی تا کہ تبہارے اپنے دل میں بیر کیفیت پیدا ہو اور تم ہم سے ما محوا ورہم تہہیں عطا کرویں۔ چنا بچیان کی فریا دیراللدرب العزبت ان کے ماتھوں سے عقاء الرحلٰ کی اس مہرکوہمی ہٹا دیں گے۔

#### شفاعت کی دعا:

محرّ م جماعت! کاش کہ م بھی ان رعایی پاس لوگوں میں قیامت کے دن شار ہوجا کیں۔ اپنے عمل تو اس قابل نہیں ہیں محراللہ رب السرت کے مجبوب مٹھی آئے کی شفاعت نصیب ہوجائے ، دوسرے انبیاء کی شفاعت ، اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت نصیب ہوجائے ، کاش کہ اللہ کا کوئی ایسا نیک بندہ ہوجو دنیا میں ہمیں ہمی بھیا ہے والا ہو ہم بھی کسی کی پہچان میں آنے والے بن جا کیں جو قیامت کے دن ہمیں جہتے والا تھا ، یہ جہتے ہوا تا تو کہ دے کہ اے اللہ! یہ جھے تعلق رکھنے والا تھا ، یہ میں جری عزت کرتا تھا اور میر سے ساتھ دا بطر دکھنے والا تھا کاش کہ کوئی ایسا کہ کر ہمیں میں جہتے میں جہتے سے دانا تھا کاش کہ کوئی ایسا کہ کر ہمیں میں جہتے سے تکالے دوالا بین جائے۔

رب كريم إے وعاہے كه يروروگارعالم بميں اپنى رحت سے قيامت كون ان رعايتى پاس لوگوں على شامل قرما لے ۔ ہمارے اپنے اعمال قواس قابل تيس البت الله رب العزت كى رحمت مى كا سهارا ہے اور محبوب على الله كوجو الله رب العزت نے رحمة للعالمين بنا ديا ، ول على جمال ہے كہ الله تعالى اس تى ءرحمت ملى العزت في عرصت ملى الله ي عرصت ملى الله ي رحمت ملى الله ي رحمت على الله ي رحمت الله ي الله ي الله ي رحمت الله ي الله



اللہ تعالیٰ جب کس کے سینے کو دین کیلئے کھول دیے جی تو اسے نور سے بھر دیتے ہیں۔اس بند سے کیلئے شریعت مطہرہ پڑمل کرتا آسان ہوجا تا ہے کر وہات شرعیہ اس کیلئے کر وہات طبعیہ بن جاتی ہیں۔اس کی سوچ اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق وصل جا تا ہے حکموں کے مطابق وصل حاتی ہے۔اگرانسان اس پر محنت کرتا رہے تو وہ ایک ایسوچ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا ارادہ نہیں کرتا۔



ٱلْحَمْدُلِلْهِ وَكُفَى وَ سَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا بَعْدُ! فَآعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ وَسِمْ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاللَّهِ مَنْ الرَّحِيْمِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ صَدْرَةً لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُودٍ مِنْ رَّبِهِ .

و قال الله تعالىٰ في مقام اخر أَوَ مَنْ كَانَ مَيْماً فَأَحْيَيْنَهُ وَ جَعَلْنَالَهُ نُوْرًا يُمْشِيْ بِهِ فِي النَّاسِ.

و قال الله تعالىٰ في مقام اخو وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوْرًا فَمَالَهُ مِنْ نُوْرٍ.

مُهُلِّحْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَهُ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَ الْحَمْدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمْ

نوراور ظلمت كامفهوم:

" اور" عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔جس کا مطلب" دوشن" ہے۔اس کے
بالقائل" فلمت" کا لفظ آتا ہے۔جس کا مطلب" اعد جیرا" ہے۔ جب بھی کوئی
بندہ کلہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس عمل کی وجہ سے اس کے بینے کے اعدر دوشنی آتی
ہے۔اس طرح جب کوئی مومن نیک اعمال کرتا ہے تو ہر ہر نیک عمل کے بدلے اس
سے بینے میں دوشن آتی ہے۔اس کے بالقائل جب بھی کوئی آ دی عمن اورتا ہے تو اس

کے دل پراس عمل کی وجہ سے سیاہ داخ لگ جاتا ہے اگر انسان توبہ کر لے تو داخ مث جاتا ہے اگر انسان توبہ کر لے تو داخ مث جاتا ہے اور اگر عمنا ہوں یہ عمناہ کرتا رہے تو داخوں یہ داخ گلتے رہے ہیں ۔ حتی کہ انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے ۔ قرآن جید میں روشن کے لئے تور کا لفظ استعال ہوا ہے۔

### نورانی اور تاریک سینے:

الله تعالى ارشاد فرماتے إلى وَ مَا يَسْعُوى الْاعْمَى وَ الْيَعِينُو وَ لَا الظُّلُمَاتِ وَلَا الشُّلُمَاتِ وَلَا السُّورُ اس آيت كى روسے جس طرح بينا اور نا بينا برا بريس بوسكة اس طرح اندروراور جس اند جرا اور روشنى بھى برا برئيس بوسكة \_ البندا جس انسان كے سينے كے اندروراور جس انسان كے سينے كا تدروراور جس انسان كے سينے كا تدرقالت بوء وہ دونوں بھى ايك جيئے بين بوسكة \_

#### مكرومات شرعيه كالمرومات طبعيه بننا:

اللہ تعالیٰ جب کی کے سینے کودین کے لئے کھول دیے ہیں تو اے تورے بھر دیتے ہیں۔ النور افا دخل الصدر الفتح کہ جب ٹور سینے بیل دافل ہوتا ہے تو سینے کو کھول دیتا ہے۔ اس بندے کے لئے شریعت مطہرہ پڑمل کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ مروہات شرعیداس کے لئے کروہات طبعیہ بن جاتی ہیں۔ اس کی سوچ اللہ رب العزت کے حکمول کے مطابق وحل جاتی ہے۔ اگر انسان اس پر محنت کرتا رب العزت کے حکمول کے مطابق وحل جان ووا پی سوچ ہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رب تو ووا یک اینہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی کا ارادہ نہیں کرتا۔

# كبيره كناه سے ياك شخصيت:

جب دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا جائے لگا تو حضرت مولانا محد قاسم نا نوتو ی رحمة الله علیہ نے اعلان فرمایا کہ آج بیں اس دارالعلوم کا سنگ بنیاد ایک ایی شخصیت سے رکھواؤں گا جس نے کیرہ کتا ہو کیا کرنا بھی کبیرہ کتا ہ کرنے کا دل میں ارا دہ بی بیس کیا۔

#### رزق حلال کے انوارات:

حضرت مولاتا امغرصین کا عرصلوی رحمة الله علیہ کے امول شاہ حسین احمد"
منے شاہ "کے نام سے مشہور تھے۔ ویکھنے بیل ان کا قدم جونا تھا لیکن الله رب العزب کے ہاں ان کا قد بہت بوا تھا۔ ان کی زعدگی اقتصادی لحاظ سے بہت معمولی تھی۔ وہ گھاس کا ٹ کر بیچے تھے اور روزانہ تھوڑ ہے تھوڑ سے پہنے بچاتے رہجے۔ حتی کہ پورے سال بیل است کے بینے فی جاتے کہ وہ ایک مرتبہ دارالعلوم ویو بند کے اسا تذہ کی دعوت کرتے تھے۔ اسا تذہ فر ماتے تھے کہ ہم ساراسال ان کی دعوت کے متظرر بینے کہ ہم ساراسال ان کی دعوت کے متظرر بینے کہ ہم ساراسال ان کی دعوت کے متظرر بینے کہ ہم ساراسال ان کی دعوت کے متظرر بینے کہ ہم ساراسال ان کی دعوت کے متظرر بینے کہ ہم ساراسال ان کی دعوت کے متظرر بینے کہ ہم ساراسال ان کی دعوت کے متظرر بینے کہ ہم ساراسال ان کی دعوت کے متاز کی حضوری کے اعمار اسال قدم و جاتا تھا۔ سیحان اللہ ، اتنا طلال اور پا کیز و مال تھا۔

## تورجرے سینے کی برکات:

امام ریائی حضرت مجدوالف ٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکا تیب بلی لکھا ہے
کہ اس امت بیں ایسے ایسے پر بیزگار اولیا وگزرے بیں کہیں بیس سال انگ گناہ
کیسے والے فرشتوں کو ان کا محناہ کلسے کا موقع تصیب نہیں ہوا۔ سجان ان ، ، بیتور
بیمرے سینے کی برکات ہیں۔

# نور يد محروم لوكون كى تسميرى:

قیامت کے دن بھی تورانسان کے سامنے ہوگا۔ ارشاد ہاری تعالیٰ۔ ، یَسوْمَ قَرَی الْسَمُومِینِیْنَ وَ الْمُوْمِنَاتِ یَسْعَی تُورُهُمْ بَیْنَ آیْدِیْهِمْ وَ ﴿ بَاٰیْمَانِهِمَ اس دن ان کا توران کے سامنے اور دا تمی طرف ہوگا اور وہ اس تورکی روشی میں قدم برحار ہے ہوں کے ۔ منافقین بھی اس وقت قریب ہوں کے اور ایمان والوں سے کہیں گئے اُلْم فُو وَ کَا نَفْتُوسُ مِنْ نُو دِ کُمْ وَراہماری طرف بھی اوج کیج تاکہ ہم بھی آپ کے قورے قائدہ اضالیں ۔ راستے پر جاتے ہوئے اگرایک آ دی کے پاس تاریخ ہوتو دوسرے اس سے کہتے ہیں کہ ذرا روشی اس طرف کرتا تاکہ ہمیں بھی راست نظر آ جائے ۔ وہاں بھی ہو بہو بھی حال ہوگا ۔ لیکن قیسل اوج عُوا وَدَ آفَ کُمْ فَلْتَمِسُوا نُودًا ایک کہا جائے گاتم والی وٹیاش جاؤ ، یہوراتو اس منڈی سے طاکرتا فائے ہیں ہے اُلے میں بیوراتو اس منڈی سے طاکرتا فائر ہیں ہے ہوئے ہیں۔ فائر ہو اس منڈی سے طاکرتا فائر ہیں ہے وروہاں سے لے کرآ ناجا ہے تھا۔

#### نورحاصل کرنے کی منڈی:

میرے دوستوابید نیا تورحاصل کرنے کی منڈی ہے اس لئے یہاں زیادہ ت
زیادہ نیک اعمال کیجئے۔ بی بولئے ، بی کی زیرگی گزاریے ، نماز پڑھے ، طاوت
کیجئے ، افلاق جیدہ کو اپنا لیجئے اور برکام شریعت وسنت کے مطابق کیجئے ، اس طرح بر
ون سینے کے نور بی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ شال کے طور پر ایک زیرو واٹ کا بلب
می ہوتا ہے ، پارٹج اور دس واٹ کا بھی ہوتا ہے ، سو، دوسو، پارٹج سواور بزار داٹ کا
بلب بھی ہوتا ہے ۔ پاور بوستی چلی جاتی ہے توروشنی بی بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔
بید بات کی کے کہ رشولیا ، اللہ تعالی نے اس کو کھروشنی عطافر ما دی ۔ اب
بی بات کی کے کہ اور میں جنتا بر حتا چلا جائے گا اس قدر اس کے ایمان کی پاور بی
اضافہ ہوتا جلا جائے گا۔

#### محكفته چېرول كاراز:

الله واليان كواتامنبوط كرية بين كدان كي سيفروش موجات بين كدان كي سيفروش موجات بين حق كرويتا بيدان كي ييفروش ألله في إذًا بين بين ما لله في كرويتا بيدان كي جرف الله في الله الله كمعداق بن جات بين و كيفوا له جب ان كرفكفته

چیرے کو و کیستے ہیں تو ان کو اللہ بیاد آجا تا ہے۔ ان کے چیروں پر بہار کی می رونفیں نظر آتی ہیں۔ ان کے سینے کا توران کے چیرے پڑنس ڈالا ہے۔ اجنبی لوگوں کو بھی بتانے اور تعارف کرانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔

#### حضرت خواجه عبدالما لك صديقي يعذيك كمقبوليت:

حضرت مرشد عالم رحمة الله عليه فرما الرقے تھے كه جب حضرت خواجه عبدالما لك صديقي رحمة الله عليه فرين پرسفر كرتے اور كم الشيش پرفرين ركي اور وه معلوم كرنا چاہئے كه بيكونسا اشيشن ہے تو گاڑى كى كھڑى بيس سے ذراسا جما تك كر باہر ديكھتے تو پليث فارم پر جوانجان لوگ آ جا رہے ہوتے ہتے وہ ان كا چرہ و كيم كر ان سے ملتے اور ان سے با تيس كرنا شروع كروية نتے منا واقف لوگ ہوتے تھے گر چرے كود كيم كران كى مسجاتى كا اعراز و ہوجاتا تھا حتى كر جعن اوقات ايما ہوتا كرك كروئے كام كے بغير لوگ آ نے اور سلام كرنے كر جنرے كرد تا ہوئات ايما ہوتا سے بيعت ہونا جا ہتا ہول سيجان الله

مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چمیا ربتا سیم پیش دی شعور

## اسلام قبول كرف كى عجيب وجد:

کی مندووس نے حضرت مولانا محد انورشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ دوسرے ہندووس نے انہیں کہا کہتم کیسے لکتے اپنے آیا وَاجداد کے راستے سے ہٹ کرمسلمان بن گئے ۔ انہوں نے حضرت مولانا انورشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چیرے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے گئے کہ ذرا اس مختص کے چیرے کو دیکھو، یہ چیرہ کی حجو نے انسان کا چیرہ فظر نیس آتا۔

#### جنگل میں منگل:

حضرت مرشد عالم رحمة الله عليه في ايك مرتبداس عاجزت قر ايا كداب الله تعالى في منظل في اين عاجزت قر ايا كداب الله تعالى و بال تعالى في بينه جا كرجمى بينه جال و بين عن ميذى بين منظل بنا دے اور بيم و بنديال بن " يعنى اب تو اكر النا قدم بهى الفالول تو الله يغيال وى سدهيال تنى و بنديال بن " يعنى اب تو اكر النا قدم بهى الفالول تو الله تعالى النه كوجمى سيدها كرديا كرت بين اور واتنى ايك ايما وقت آجا تا بكر الله تعالى النه ينديكى بوئى بات كو يورا كردية بين ـ

# حضرت مرشدعالم يعينيك كامقام عبوديت:

مرورت بی پیش میں آئی ۔ سمان اللہ اللہ الله بالعزت سے الکتے المکتے بندے پہ ایک ایک اللہ بندے پہ ایک ایک اللہ بندے کو گلوں سے الکتے کا موقع بی میں ایک ایما وقت آ جاتا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو گلوں سے با کلنے کا موقع بی میں دینے ۔ فرماتے ہیں کہ جس کا سر بھی کسی فیر کے سامنے ہیں جمکا میں اپنے اس بندے کا ہاتھ کسی فیر کے سامنے ہیں جمکا میں اپنے اس بندے کا ہاتھ کسی فیر کے سامنے کیسے میں نے دوں ۔ سمان اللہ۔

يا چ فتم كانور:

تیامت کے دن نیکیول کا لورانان کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ حدیث یاک میں آیا ب كديدلورياغ تتم كا موكا - يول يحص كدايك كمر ونور سے بحرا مواب اور عناف جكه ر بلب کے ہوئے ہیں۔ای طرح روز محشرانسان کے یانچ طرف نور ہوگا۔علاءنے كعاب كدلا الدالا الله كانورايي خاص رتك اورشان كرساتهدانسان كيآك موكا \_اس كى مثال يول بي كا كريس أيوب لائك كى بعى روشى موتى إدر بلب كى بھی روشی ہوتی ہے۔ پھر بلیوں میں سیجہ پہلی روشنی سے بھی بلب ہوتی ہیں۔روشی تؤ سب میں ہے مر ہرایک کی اٹی شان ہاورا پنارتک ہے۔ای طرح قیامت کے دن مختلف اعمال کا نور مختلف رنگ کا ہوگا۔ اللہ اکبر کا چننا ور دکیا ہوگا اس کا نور اس کی والميل طرف ہوگا۔ يكى وجدہے كماللدا كبريس الله كى عظمت كوبيان كياميا ہے۔اب عظمت كا تقاضا ہے كريد تور انسان كے واكيل طرف آئے ۔ اس لئے كرواكيل طرف کمال کی نشانی ہوتی ہے۔ سبحات اللہ ، کا نور انسان کی یا ئیں جانب ہوگا۔اس لے کہ سیحان اللہ میں تزیہہ ہے اور پائیں طرف عیب سے یاک ہونے کا تعاضا كرتى ہے۔اس لئے اللہ تعالی سمان اللہ كے توركوا نبان كى بائيں طرف كر ديں مے۔الحدد للہ کے ورد کا تور انسان کے پیچے ہوگا اور یہ بندے کی قیامت کے دان پشت ینای کرد با ہوگا ۔ اور ایمان کا تورانسان کے سرکے اور ہوگا اور بیر بندہ ان نوارات کی روشی میں اینے پروردگار کی طرف جار ہا ہوگا۔ اور اسے کہا جائے گا يّاً يُتُهَا السَّفْسُ الْمُعْلَمَيْنَةُ ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ (الساطمينان بإن والى جان الوث المية رب كى طرف) قرشة اس كواس روشى كساته جنت كا عرد لي عاسي محد تورنسست كا اوراك:

ذکر کرنے والے بندے کی ذات میں اللہ تعالی ذکر کی تا فیرر کھ دیے ہیں۔
آپ و کھے کہ اگر کوئی لطیف طبیعت والا آ دی کمی سگریٹ پینے والے کے قریب
سے گزر جائے تو اس فوراً اوراک ہوجا تا ہے کہ بیآ وی سگریٹ پینے والا ہے۔اگر
سگریٹ پینے والے بندے کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کا احساس ہوجا تا
ہے تو اس طرح نورنسیت کی ایس تا فیر ہوتی ہے کہ قریب سے گزرنے والے بندے
کوئیسی اس کا اوراک ہوجا تا ہے۔

أيك خانون كاقبول اسلام:

تے۔اس نے جب کہا کہ میں اپنے تھرجا رہی ہوں تو ہمارے دوست نے ہو جما کہ چرآ ب نے یہاں کوں پر یک لگائی؟

اس کے جواب میں وہ کہنے تلی کہ بیر بندہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ بیر بندہ مسلمان ہے۔ وہ کہنے تکی کہ اس سے ہوچھوکہ کیا ہے جھے بھی مسلمان بناسکتے ہیں۔نہ تام كا پية اور بى اير ريس كا پية ، فقط نبي عليه الصلوية والسلام كى سنتول كود يكما اور الله تعاتی نے اس کے دل میں الی تا جیروال دی کہ وہیں گاڑی میں بیٹے ہیٹے اس نے کلمہ پڑھلیا۔اس عاجز نے اسے اپنارومال دے دیا جس کواس نے اپنا دو پشہبتالیا ا ورپھرا ہے ممر کور دانہ ہوگئی۔ سبحان اللہ۔

وين اسلام كى جاذبيت:

الله تعالى ايسے بھى بدايت كا نور عطا فرما ديتے ہيں كه بندے مرف شكل د كير ليت بي اور كلمه يده كراملام ك دامن على داخل موجات بي -اس بس كى كا کمال بہیں بلکہ اس میں سنت کا کمال ہے۔ بیرجاذ ببیت اس دین کے اندر ہے کہ اس دين كوجب كونى مجسم حالت من ديكما بإنو وه خود بخوداس كي طرف كمنيا جلاآ تاب-



نسبت کی برکتیں بوی عجیب میں ۔ اس سلسلہ میں چندمثالیں بیش خدمت

مسجد کی عظمت:

و سیمنے ، زمین تو سب کی سب الله تعالی نے بنائی لیکن بوری زمین کوالله تعالی

نے جنت میں واقل کرنے کا وعد انہیں قربایا۔ البتہ زمین کا وہ کھڑا ہے ہم مجد بنا ویں ، وہ اللہ کا کمر بن جائے ، زمین کے اس کھڑے کو اللہ کے نام کے ساتھ تبست ہو جائے وہ اللہ کا کمر بن جائے ، قیامت کے دن دنیا کی تمام مجدوں کو ببت؛ للہ میں شامل کرکے بیت اللہ کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ حالا تکہ یہ وہی زمین تی جس پر مجد بنے سے پہلے لوگ جوتوں سمیت گزرتے تھے اور جالور گزرتے ہوئے بیشاب ، پاخانہ کر دیے تھے۔ محر اللہ کے نام کے ساتھ تبست مل جانے کی وجہ سے اس کی عظمت بدھ تی ۔ آ فرت میں یہ جنت کا حصہ بن جائے گی۔

#### ایک درخت سے جنت کا وعدہ:

۔ استوانہ وحنانہ ایک در شت ہے۔اس کو نمی علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی۔اس وجہ سے چونکہ اس در شت کو نمی علیہ الصلوق والسلام کے ساتھ نبست ہوگئ تھی اس لئے اس کے ساتھ جنت کا وعد و کر دیا ممیا۔

#### كتے كاجنت ميں داخلہ:

امیاب کوف کے ساتھ ایک کتا جل پڑا تھا۔ منسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اسے انسانی شکل مطاکریں سے اور جنت عطافر ما دیں ہے۔ تیکول کے ساتھ نبست حاصل ہونے سے اگر کتے کو جنت بل سکتی ہے تو اگر مومن اللہ والول کے ساتھ نبست کی کر لے گا تو بھات کیوں نہیں ہوگی۔

#### اونتني جنت ميں:

حضرت صالح عظم کی او بھی کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو بھی جنت عطا فرمائیں سے۔ حالا تکہ دنیا کے دوسرے اون جنت میں جی میں سے کراس کو چو تکہ حضرت صالح بیدم سے نسبت ہے اس

### تا پوت سکینه کا تذکره:

اللدوالول كے ذیر استعال جو چیزیں رہتی ہیں ان كے اعدر محی تسبت كى برحتیں آ جاتی ہیں۔اس کی دلیل قرآن صطیم الشان سے لتی ہے۔اللہ تعالی فراتے ہیں کہ دوفر شنے ایک بہت بڑا مندوق لے کرحشرت طالوت میں کے یاس آئے۔ سور ق بقره بس اس كا تذكره ب- فرماياكه فيسه مسكيسدة اس يس سكيدتي رسكيداس رحمت، بركمت اور نوركو كيتي بيل جوالله تعالى كى طرف سے نازل كياجا تا ہے۔ قرآن بجيدين الله تعالى أيك مجكه يرارثا وقرمات إلى انول الله مسكينة على رسوله كه الله في اسين رسول كراو يرسكينه كونا زل كرديا \_ الله نعالي في اس مندوق كے لئے سكين كالفظ استنعال كيارا ورار شاوفر ما يافيسه مسكيستة و بقية مما توك ال مومسي و ال هارون تحمله الملتكة كراس شرحت، يركت اورثور تمااور آلموي اور آل بارون کی جو پکی ہوئی چیزیں تھیں وہ اس میں موجود تھیں معلوم ہوا کہ ان بزر کول کے بیچے ہوئے تیر کات بیل اللہ تعالی نے سکینہ کور کھ دیا تھا۔ سوینے کی بات ہے کہ جو چیزیں برد کوں کے زیر استعال رہتی ہیں اگر ان جس بھی برکتیں آ جاتی ہیں تو چران بزرگول کے اسینے دلوں کی برکتوں کا کیاعالم ہوگا۔

# امام احدین علیل معنقاد کے جیدیں برکت:

کتابوں میں تکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ امام احمہ بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ برخلق قرآن کے مسئلہ کے بارے میں پھوآ زمائش آئیں گی۔ مسئلہ کے بارے میں پھوآ زمائش آئیں گی۔ لیکن اللہ تعالیہ امام شاخی سے۔ امام احمہ بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شاخی رحمۃ اللہ علیہ کے شامر دمجی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شامر دمجی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شامر دمجی ہے۔

كه جاؤا ورامام احمد بن منبل رحمة الله عليه كوبيخواب سنا دو - چنا مجداس شاكرد نے جا كرخواب سنا ديا كم على قرآن كے بارے بس الله تعالى كى طرف سے آز ماتشيں آ كىي كى اور الله تغانى اس آته مائش ميس آپ كوكامياب قرما ديں ہے۔اب ظاہر يس تو مكاليف وينجيد والى بات تني محرالله والياتوبيد يجعظ بين كداس آز مائش بس بهم كامياب موں مے يانبيں۔اس خواب بيل توبشارت بھي تھي كدكامياب مول مے۔ نی اکرم و الله کی بیست ہے کہ اگر کوئی خوشخری لائے تو خوشخری لانے والے کو پھے مدید پیش کرویا جائے۔ چنانچدا مام احدین عنبل رحمۃ الشعلیہ کے یاس ان کا اپتاایک جبہ پڑا ہوا تھا۔انہوں نے وہ جبداس آنے والے بندے کو ہدید کے طور پر پیش کردیا۔ جب شا کرونے واپس جا کرامام شافعی کوکارگز اری سنائی تو امام شافعی رحمة الله علیه نے وہ جبه حاصل كرنے كى فرمائش ظاہركى -شاكرد نے امام شافعی سے حوالے کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ الله علیداس جیرکو یانی میں ڈبوکرر کھتے اور وه یانی بیار کو پلا دیتے تو اللہ نتعالی بیار کوشفاعطا فر ما دیتے تنے۔اللہ تعالی نے امام احمد بن عنبل رحمة الله عليه كے جبر ميں اتنى بركت ركادى تقى كدامام شافعى رحمة الله عليجيسي ظيم فضيت اس جبهد عدركت حاصل كرتى تتى -

# كس نيوى ما المينيم كى بركات:

ایک مرتبه سیده فاطمة الزهرا ورضی الله عنها تنور پس روثیال لگاری سیل - اسی
اثنا و بیس نمی علیه الصلوة و السلام ان کے کمر تشریف لائے - آپ شینی کواپی ما جزادی سے بہت محبت تنمی - بیٹیال تو و پسے ہی گفت جگر بوتی ہیں - نمی علیه الصلوة والسلام نے دیکھا تو فر مایا ، فاطمه رضی الله عنها! آیک روثی بیل بھی بنا دول - چنا نچه آپ شین بھی بنا دول - چنا نچه آپ شین بھی آپ کے کی آیک روثی بنادی اور فر مایا که توریش لگا دو - سیده فاطمه رضی الله عنها نے دوروثی تنوریش لگا دو - سیده فاطمه رضی الله عنها نے دوروثی تنوریش لگا دی -

سيده فاطمة الزهراءرضي الله عنهاجب روثياب لكاكر فارغ موكئين تو كيني آيي ابوجان! سپ روٹیاں بکے تی ہیں تحرایک روٹی الی ہے کہ جیسے لگائی تنی می ویسے ہی محی ہوئی ہے۔اس پرآ ک نے کوئی اٹرنہیں کیا۔نی علیدالسلام سکرائے اور قرمایا کہ جس آئے پر میرے ہاتھ لگ سے ہیں اس پر آ کے اٹر نیس کرے گی۔ سان اللہ۔ ایک محافی کہتے ہیں کہ میں حضرت انس کے کھر حمیا۔ میں کھانا کھار ہاتھا۔ انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ تولیدلاؤ۔جب وہ تولیدلائیں تو دیکھا کہ میلا کچیلاتھا ۔ حضرت انس ؓ نے اس کو غصے کی نظرے دیکھاا ورکہا کہ جا دَاسے صاف کر کے لاؤ۔ فرماتے ہیں کہوہ بھاگ کر محی اور جلتے ہوئے تنور کے اندر تو لئے کو بھینک دیا تھوڑی درے بعداس نے وہ تولیہ تورسے یا ہر نکالاتو یا لکل صاف مقراتھا۔ وہ کرم کرم تولیہ ميرے ياس لائى - بيس نے ہاتھ تو صاف كر لئے مرحصرت انس كى طرف سواليہ نظرول سے دیکھا۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ماٹیکٹی میرے کھر وعوت يرتشريف لائے تے - مل نے يہ توليد محبوب الطبقة كو باتھ مبارك صاف كرنے كے لئے ديا تھا۔ جب سے محبوب الطبقائے نے ہاتھ مبارك ماف كئة الحك نے اس تو لیے کوجلاتا چھوڑ دیا ہے ، جب بیرتولیہ میلا ہوجاتا ہے تو ہم اسے تنور میں ڈال دیتے ہیں ، آم میل کچیل کو کھا لیتی ہے اور ہم صاف تو لیے کو باہر نکال لیتے ہیں \_سحان اللہ\_

# كير عين بركت:

سیدنا عمراین الخطاب علیہ کے دورخلافت میں مدیند طیبہ میں ایک مرحبہ آگ نکل - حضرت عمرظا نے حضرت تمیم داری کو بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے رومال کو چا بک کی طرح بنالیا اور اس رومال کو آگ پر مارنا شروع کردیا۔ آگ اس طرح چیجے ہٹنے کی جیسے چا بک کے گئے سے جانور بھا گ رہا ہوتا ہے۔ چوکہ مجوب مائی بھیلے کی ان کو وعا نمین تغییں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے میں الیمی تا جیمر دکھ وی کہ اس کی برکت ہے آگ چیچے جن بنتی جہاں ہے تکلی تھی بالآخر و ہیں بیٹی گئی۔ سب میں جسس سب سب

ايمان كى نسبت كى بركات:

سیدنا صدیق اکبر علیہ کے دورخلافت شل مسیلہ گذاب نے نیوت کا دموی کر دار دیا۔ اس گذاب نے مشہور تا بعی حضرت ایوسلم خولائی رحمۃ اللہ علیہ کوسی طرح کر فار کرلیا اور کہا کہتم میری نیوت کا اقرار کرلو۔ دہ کہنے سکے، ہرگز نیس دہ وہ کہنے لگا، ش کھیے آگر میں ڈلوادوں گا۔ فرمائے گئے، فاقس سا انت قاص تو جو کرسکتا ہے کر لے کیونکہ پہلے سے بی ایسا ہوتا آیا ہے۔ چنا نچہ اس نے آگر جلوائی اور ایوسلم خولائی رحمۃ اللہ علیہ کوآگ میں ڈلوادیا۔ انہوں نے اللہ اکبراور بسم اللہ کے الفاظ مزسمے اور آگر میں چھلا تک لگا دی محر آگر نے ان پرکوئی اثر نہ کیا۔

جب مسیلہ گذاب نے ویکھا کہ آگ نے ایوسلم خولائی رحمۃ اللہ علیہ پرکوئی الرحمیں کیا تو وہ پریشان ہو گیا اور ڈر گیا کہ کہیں اس بندے کی وجہ سے جھ پر پکڑنہ آجا ہے۔ چنا نچہ کہنے لگا ، اچھا ، بیس بختے آزاد کرتا ہوں۔ لہذا انہیں آزاد کردیا گیا۔ یہ واقعہ بھامہ بیس فیش آیا۔ اور بیخبر سیلتے سیلتے حضرت سیدتا عمراین الخطاب مطابع اور حضرت سیدتا عمراین الخطاب مطابع اور حضرت سیدتا عمراین الخطاب مطابع اور حضرت سیدتا حمراین الخطاب مطابع اور حضرت سیدتا حمراین الخطاب مطابعہ اور حضرت سیدتا حمد این الخطاب مطابعہ اور حضرت سیدتا حمراین الخطاب مطابعہ اور حضرت سیدتا حمد این الخطاب مطابعہ اور حضرت سیدتا حمد این البر مطابعت بھی گئا۔

ابِرسلم خولائی رحمة الله عليہ كول ميں الله تعالى نے بيات والى كه يجھے بى عليه السلام كا ديداركر نے كے لئے جاتا جا ہے ۔ جھوٹے نی نے تو بجھے جلاتا جا ہا گر ميرے ما لك نے جھے محفوظ فرما ديا۔ اب كيول نہ ميں سيجے نى الله الله كا فقد مول ميں حاضرى دے آؤل ۔ چنا نچه كما مدے مدينہ حاضر ہوئے ، مسجد نبوى ميں دو ركعت پرو مركم شرح نبوى ميں دو ركعت پرو مركم شرح نبوى ميں دو ركعت پرو مركم شرح نبى عنے كه حضرت عمر منظم تقريب آئے۔ انہول نے اجنى مخف كو ديكر رہ جھا كما ہوئى ہوں ۔ يو جھا ، كمال سے ديكھ كريو جھا كما كال سے ديكھ كريو ہوئى الم كال سے ديكھ كول في يول ۔ يو جھا ، كمال سے

آئے ہو؟ کئے گئے کہ بیل بیامہ ہے آیا ہوں۔ حضرت عمر علیہ نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ بیامہ بیل ایک آ دی کوسیلہ کذاب نے آگ بیل ڈال دیا گرآگ نے ، بی اس پرکوئی اثر فیل کیا ، کیا تم نے بھی اس کے بارے بیل سنا ہے؟ فرمائے گئے ، بی بال ۔ وہ آ دی تو بیل بی ہوں جن کے ساتھ بید واقعہ فیش آیا۔ حضرت عمر علیہ بوے خوش ہوئے ۔ فرمائے گئے کہ چلو بیل آپ کو فلیفہ ورسول میل آئی آئے کے پاس لے کر آئے اور کہنے گئے ، امیر جاؤں۔ چنا نچہ انہیں صدیق اکر مطابعہ کے پاس لے کر آئے اور کہنے گئے ، امیر الموشین ا آئ اللہ تعالی نے اس امت بیس ایسے فیل کو کھڑا کر دیا ہے کہ جس نے الموشین ا آئ اللہ تعالی نے اس امت بیس ایسے فیل کو کھڑا کر دیا ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم بیسم کے ایمان کی یادیں تازہ کر دی ہیں سبحان اللہ ، اللہ تعالی نے ایمان کی آئے بیس بیلے سے محفوظ فرما دیا۔ بالکل اسی طرح جب ایمان کی آئے سے کا ور سے گزارا جائے گا تو جہنم کی آگ کے جب ایمان والوں کو قیامت کے دن جہنم کے ادپر سے گزارا جائے گا تو جہنم کی آگ کے جب ایمان والوں کو تجاؤالا ہے۔

## نسبى ولايت كى بركات:

حضرت موئی علیدالسلام اور حضرت خضرعلیدالسلام ایک بستی بیل مسے جہاں دو
ایسے بیجے بی جن کے گھری دیوار کری ہوئی تھی۔ فرمایا گیا و سحان قدفته کنو لهما
کہائ دیوار کے بیجے ان کا خزانہ تھا۔ اس دیوار کو دوبارہ بنانے کا تھم کس لیے دیا
گیا؟ اس لئے کہ سحان آبو ہما صالح کا کہان کا باپ بروا نیک تھا۔ بحض مغسر بن
نے لکھا ہے لفظ تو ایو کا استعمال ہوا ہے گراس سے مرادان کا دادا پر دادا یا ادپر ک
پشت بیں اللہ کا کوئی بروادئی گزرا تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کی گل سلوں
کے بعد بچوں کی جائیداد کی بھی حفاظت فرما دی۔ تہ صرف ظاہری سرماید کی بی حفاظت کی جائیاں کی بھی

الله تعالى حفاطت قرمات بين اس لئة الله تعالى فرآن مجيد بن ارشاد قرمايا و الله ين ارشاد قرمايا و الله ين المنال المنظم و الله ين المنال المنظم و المنطب بين المنال كالله و المنطب و المنطب

### مفسرین کی دائے:

اس آیت کے تحت مغرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ والے اس ونیا سے پہلے جا کیں گے اوران سے تعلق رکھے والے ، طاہری اولا وجوں یا باطنی اولا وجوں ، ان کے رائے پر چلنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالی نے ان کوجتنی ہمت دی ہوگی وہ اس رائے پر چلنیں گے ۔ اگر چہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے بہت نیچے کے مقام پر ہوں گے اور ان کے روحانی مشاکخ بہت بلند مقام پر ہوں سے لیکن چونکہ انہوں نے ای رائے پر قدم اٹھایا ہوگا اس لئے اللہ تعالی قیا مت کے دن اپنی رحمت کے ساتھان اولا دوں کوچی ان کے بروں کے ساتھان اولا دوں کوچی ان کے بروں کے ساتھ ملاویں گے۔

#### محبت والول كاملاب:

علاء نے کتابوں میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر دو بندوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مجبت ہوگی اوران دو میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو تقویٰ میں بلند مقام عطافر مایا ہوگا حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیاوہ مقرب بن جائے گا اور دوسرا بندہ اس راستے پر قدم بھی افعائے گا گر بست پر واز ہوگا۔ انتا آ سے تیس بڑھ سے گا ، دل میں مجبت رکھتے ہوئے مل کرنے کی کوشش میں لگار ہے گا جب مرے گا تو المعرء دل میں مجبت رکھتے ہوئے مل کرنے کی کوشش میں لگار ہے گا جب مرے گا تو المعرء

مع من احب كربىره قيامت كون اى كرماته بوگاجس كرماته اس محبت مولى اس خوت كريم الا معبت موتد والى اس خوت مولى الله مولى

### نسبت نقشبند بيرك بركت:

اس مدیث پاکیر خور سیجے کہ قیامت کے دن نمی طیہ العملوۃ والسلام جہاں ہوں گے اللہ تعالیٰ سیدتا صدیق اکبر علیہ کوئی جبت رکھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ کر دیں گے۔ پھرسیدتا سلمان قاری علیہ ٹے سیدتا صدیق اکبر علیہ سے جبت کی اور ان کے ساتھ ایک خاص نبعت کا تعلق پایا ، ان کو بھی معترت ابو بکر صدیق علیہ کے ساتھ کر دیں گے۔ بعدی آنے والوں کو بھی انہیں کے بردوں کے ساتھ کر سے جا کیں گردیں گے۔ بعدی آنے والوں کو بھی انہیں کے بردوں کے ساتھ کر سے جا کیں گردیں گے۔ معلوم ہوا کہ جن مشاری کے ساتھ ہماری پاطنی نبعت ہے جب ان کو قیامت کے دن نمی علیہ السلام کے ساتھ ہماری پاطنی نبعت ہے جب ان کو قیامت کے دن نمی علیہ السلام کے ورد سے قیامت کے دن نمی علیہ السلام کے اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پرختی المقدور عمل کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن نمی علیہ السلام کے دن نمی علیہ السلام کے قدموں نمی جگہ طرف جائے گی سبحان اللہ۔

# قبوليت دعامين نسبت كامقام:

کاواسطہ دیا اور عرض کیا، اے اللہ ایش آپ کے جوب شائل کا نہست سے دعا ما تکا
ہوں یا اللہ اعری تو بہ تبول قرما لیے ۔ پروردگار عالم نے تو بہ تو تبول قرمائی کرساتھ
ہوں یا اللہ اعری تو بہ تبول فرما لیے ۔ پروردگار عالم نے تو بہ تو تبول قرمائی کرساتھ
ہیں یہ جی اے میرے بیارے آ دم اللہ ایس کو کیے بعد چاا کہ یہ میرے استے مقرب
اور مجبوب ہیں ۔ صفرت آ دم اللہ ایل الله ایا اللہ ایس اللہ جب میں جنت میں تھا تو
میں نے عرش پر کھا ہوا دیکھا الا الله ایا الله محمد دسول الله ۔ میں بچان گیا کہ
جس بستی کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے وہ آپ کی مجب بستی ہوگی ۔ اس لئے
میں نے آپ کی اس مجبوب بستی کا تصور کر کے آپ سے دعا ما تی ہے ۔ سے ان اللہ
اس کے بعد وی نازل ہوئی کہ وہ خاتم انتہان ہیں اور تباری اولا دمیں سے ہیں اگر
وہ نہ ہوئے تر تم بھی پیدا نہ کے جائے۔

# جنت ميل حضرت آوم علايم كى كنيت:

حدیث پاک بیس آباہے کہ قیامت کے دن اس نبست کی برکت کی وجہ سے حضرت آدم جیم کی جا ہت ہوگی کہ جھے آدم کی بچائے ان (نبی آخرالز مال طفیقائم ) کی نبست سے پکارا جائے۔ چنا نچے علاء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم جیم کو جنت میں 'دابو محد طفیقائم '' کی کنیت سے پکارا جائے گا۔ بیمان اللہ ان کے دل کی تمنا ہوگی میں دوابو میں سے جس کی نبست کی برکت سے میری تو یہ قبول ہوئی جھے جنت میں ای کے نام کے ساتھ لیکارا جائے۔

#### فاحشة تورت برنسبت كااثر:

اللہ تعالی اس نبست کی برکت ہے بندے کے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرماتے جیں اور اے امتحانوں ہے محفوظ قرمالیا کرتے جیں۔ حضرت جنید بخدادی رحمة اللہ علید کے زمانے جی ایک بوامتکبرآ دمی تفاراس کے پاس بہت زیادہ مال و دوات بھی تھا اور خوبصورت ہائدیاں بھی تھیں۔ اسے اپنے شاب اور شراب کے امول سے خضرت جنید کامول سے فرصت بی تولیل طاکرتی تھی۔ کسی نے اس کے سامنے حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیہ کی تیکی کا تذکرہ کردیا۔ وہ کہنے لگا ، اچھا ، بیس اس کی آزمائش کرتا ہول۔ چنا ٹچراس نے اپنی ہائد ہوں بیس سے جوسب سے زیادہ خوبصورت اور رفک قربا ہول۔ چنا ٹچراس نے اپنی ہائد ہوں بیس سے جوسب سے زیادہ خوبصورت اور رفک قربا ندی تھی اسے بلایا اور کہا کہ بن سنور کران کے پاس جانا اور ان سے ایک مسئلہ ہو چینے ہوئے کدم اپنے چرے سے نقاب بنا دینا۔ بیس و کھی ہوں کہ وہ تمہاری خوبصورتی کود کھر کر بھی مناہ سے بچتا ہے یا کہا ۔ پیاری خواب منا دینا۔ بیس و کھی ہوں کہ وہ تمہاری خوبصورتی کود کھر کر بھی مناہ سے بچتا ہے یا کہاں بچتا۔

ہا تدی بن سنور کر جنید بقدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹی ۔وہ ان کے سامنے بیٹے کر مسئلہ یو جینے گل ، مسئلہ یو جینے یو جینے اس نے بکدم اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور خوبصورت چہرے اور سرا پا کے ساتھ ان کے سامنے آئی اور مسکرادی ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نظرا جا تک اس پر پڑگی اور آپ کی زبان سے فوراً "اللہ" کا لفظ افلا۔ بیاللہ کا لفظ الی تا خرر کھٹا تھا کہ اس با عرب کے دل کے اعد بیوست ہوگیا۔ اب اس نے شرم کی وجہ سے سر بردو بارہ نقاب لے لیا۔

جب واپس کی تواس کے دل کی دنیابدل پی تھی۔ وہ ما لک سے جاکر کہنے گی ،
اب آپ کے ساتھ میرا گرارائیس بوسکا۔ ش نے اللہ کا لفظ سا ہے۔ اس لفظ کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کی مجبت ایسے آئی ہے کہ اب میں اس کی میادت میں زعر گی گراروول گی۔ چنا نچے وہ دن کوروزہ رکھتی اور دات کو میادت کرتی اور وہ متکبر آدی این وہ میں بیٹھ کر کہتا تھا کہ میں نے جدید بقدادی کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے جدید بقدادی کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے جدید بقدادی کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے جدید بقدادی کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے جدید بقدادی کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے جدید بقدادی کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے جدید بقدادی کا کیا بگاڑا تھا کہ اس

معرت بل معتد رنبت كى بركات:

الله تعالى نسبت كى وجد عد بند عكوايتا نازين بنالية بي وحفرت فيلى رحمة

الله عليه الله تعالى كى محبت بيل فنا ہو يك تف \_ كما بول بيل كلما ہے كه ايك مرتبه ان كو مجنون مجود كركسى في محب بي وجه سے خون نكل آيا۔ ايك آدى و كيد ما تقا۔
اس قے جب خون لكل ديكما تو كہا كہ چلو بي پئي ہا ندھ ديتا ہول \_ لہذا اس في بي ہا ندھ ديتا ہول \_ لہذا اس في بي كو را دھ كا ديا اور ان كر ترب ہوا۔ وہ و كيد كر تران ہوا كہ جوقطرہ بحى خون كا تكليّا ہے وہ زيين بركرتے بى الله كا لفظ بن جاتا ہے ۔ وہ تران ہوا كہ اس بندے كر ركس ور بيتے بيل الله تعالى كي كنتى محبت سائى ہوگى كہ خون كا جوقظرہ بحى كرتا ہے وہ الله كا لفظ بن جاتا ہے ۔ وہ تيران ہوا كہ اس بندے الله كا لفظ بن جاتا ہے ۔ وہ تيران ہوا كہ اس بندے دہ كر ركس ور بيتے بيل الله تعالى كي كنتى محبت سائى ہوگى كہ خون كا جوقظرہ بحى كرتا ہے وہ الله كا لفظ بن جاتا ہے۔ اس كے بعد اس

حسرت فیلی رحمیة الله علیه کے ول میں الله تعالی کی اتن محبت تھی کہ جب کوئی ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تھا تو وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے اور جیب سے مشائی ثکال کراس بندے کے مند میں ڈال ویتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ لوکوں کے مند میں مشائی ڈالتے ہیں؟ وہ کئے گئے کہ جس منہ سے میرے مجبوب کا نام فکلے میں منہ کوشیر بی سے نہ مجروں تو جمراور کیا کروں۔

ایک مرتبہ صفرت جبلی رحمتہ الله علیہ وضوکر کے گھر سے لکلے ۔ راستے بیل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ، جبلی الیا گتا عائد وضوکر کے تو میرے گھر کی طرف جارہا ہے ۔ چنا نچہ وہ ہم گئے اور پیچھے ہنے گئے تھے ۔ جنب وہ پیچھے ہنے گئے تو دوبارہ الہام ہوا ، جبلی اتو میرا گھر چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ وہ پھر ڈر گئے اور ذور سے ''اللہ'' کی ضرب لگائی ۔ جب'' اللہ'' کا لفظ کہا تو الہام ہوا ، جبلی اتو ہمیں اپنا جوش دکھا تا ہے۔ حضرت فیلی رحمتہ اللہ علیہ بیس کر دیک کر بیٹھ گئے ، پھر تھوڑ کی دیر کے بعد البام ہوا ، جبلی اتو ہمیں اپنا مبرد کھا تا ہے ۔ بالآ شرکینے گئے ، اے اللہ! بیس تیرے بی ماسے فریاد کرتا ہوں ۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اسے بیارے کے ساتھ ورا مجت کی ایتے ہیں کرنا چا ہے ۔

حعرت بلی رحمة الشعلیہ پرایک مرتبہ جیب کیفیت تنی ۔اللہ تعالی نے ان کے دل میں البام فرمایا جبلی اکیا تو بیر چاہتا ہے کہ میں تیر رے عیب لوگوں پر کھول کر ظاہر کر دوں تا کہ بچے دنیا میں کوئی مندلگانے والا ندر ہے۔وہ بھی ذرا ناز کے موڈ میں تخے لاتا اجب بیالہام ہوا تو وہ ای وقت اللہ رب العزت کے حضور کہنے گئے ،اللہ!

کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کھول کھول کرلوگوں پر ظاہر کر دوں تا کہ آپ کو دنیا میں کوئی بجدہ کرنے والا ندر ہے۔ بیسے بی بیہ بات کی اوپر سے البام ہوا، شیلی اندتو میری بات کی اوپر سے البام ہوا، شیلی اندتو میری بات کی اوپر سے البام ہوا،

سوچے توسی کرنسبت کی وجہ سے اللہ نقالی اینے بحبوب بندوں کے ساتھ کس طرح راز و تیاز اور محبت وشفقت کی یا تیں کرتے ہیں۔

# د بداراللی کی تمنا:

ایک مرحبہ صفرت حاتی امدا داللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدی
آیا۔ دہ کینے لگا، صفرت ! ذکر داذکاراور عبادات میں عمر گزرگی ہے مربیرا دل ایک
تمنا کی وجہ سے جل رہا ہے۔ تی چاہا کہ آج آج آپ کے سامنے وہ تمنا ظاہر کردوں۔
آپ نے بوچھا، کوئی تمنا ہے؟ کہنے لگا، حضرت ! امام احمد بن عنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں سومرحیہ اللہ کا دیدار ہوا تھا، میرا بھی تی چاہتا ہے کہ جھے بھی اپنے خالق کا دیدار ہوا تھا، میرا بھی تی چاہتا ہے کہ جھے بھی اپنے خالق کا دیدار ہوا تھا، میرا بھی تی چاہتا ہے کہ جھے بھی اپنے خالق کا دیدار ہوا تھا، میرا بھی تی چاہتا ہے کہ جھے بھی اپنے خالق کا دیدار تھیب ہوچائے۔

كا - چنانجيدو وقرض پڙھ کرسو کيا۔

رات کو خواب بیل اسے نی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔
آپ مل آ آ ہے خواب بیل اسے فرمایا '' تم نے فرض تو پڑھ لئے کرسنیں کوں نہ پڑھیں'' اس کے بعداس کی آ کھ کھل کی صبح آ کراس نے حاجی صاحب کو بتایا۔ حاجی صاحب نے فرمایا ، اواللہ کے بندے اتو نے اسے سال تمازیں پڑھے گزاردیے ، بھلااللہ تیری نماز قضا ہونے دیے ''کھی ایسانہ ہوتا یک وہ تیرے مملوں کی مفاظمت فرماتے ، اگر تو مغرب کے بعد سوجاتا تو خواب میں اللہ تعالی کا دیدار بھی ہوتا وہ تھے جگا بھی دیے اور تھے عشاء کی تو نیق می عطافر مادیے ۔ گرتورازکونہ بھے سکا۔ تو نے فتلا نیس وی ور یہ اللہ تعالی کا دیدار معرب اللہ تعالی کا دیدار موا اگرتو فرض چورڈ دیتا تو تھے اللہ تعالی کا دیدار موا اگرتو فرض چورڈ دیتا تو تھے اللہ تعالی کا دیدار تعیب ہوجاتا۔

### حضرت پیرمبرعلی شاه معتقید اورنسیت کی برکات:

حضرت بیر میر علی شاہ رہمت اللہ علیہ کے بارے بیں ایک مشہور وا تعہ ہے۔ وہ
ایک مرتبہ تج پرتشریف لے گئے۔ وہ تھکے ہوئے تنے۔ حضرت نے عشاء کی نماز کے
صرف فرض پڑھے اور سو گئے ۔ خواب بیں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ
مالی بھی نے فرمایا ، میر علی او نے فرض پڑھ لئے اور سنتیں نہ پڑھیں۔ جب آپ ہماری
سنتیں مچھوڑ دیں کے تو باتی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ بیدار ہوئے تو حضرت پر کر یہ
طاری ہوگیا۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کمل کی اور پھر بعد بیں ہے مشہور نعت کسی۔

#### نعت رسول مقبول ما المالية

اج سک متراعدی ودمیری اے کیوں دکڑی اداس محمنیری ہے

لول لول وچ شوق چیکیری اے ان بنيال لائيال كيول جعريال کھ چند بدر لاٹاتی اے متنصے بیکے لاٹ نورانی اے کالی زئف تے اکھ منتاتی اے مخور الخيل بن مده مجريال اس صورت نول میں جان آ کمال جان آکمال کہ جان جہان آکمال کے آکمال ستے رہ دی شان آکمال جس شان تو شانال سب بنیال ايها صورت شالا پين نظر رے وقت نزع تے روز حشر دیج قبر تے بل تھیں جد ہو مخزر سب کموٹیاں تحمیس تد کھریاں انہاں سکدیاں تے کرلاعمیاں تے لکے واری مدیتے جاندیاں تے اتے ہردیاں مفت دکاعریاں تے شالا وت پیال آون ایب محریال اجلك الله ما سيحالن ا انملک احتك

سمجھے مہر علی سمجھے تیری شا

حستاخ اكمياں تھے جا لڑياں

الله كي تام كى بركت:

اب ایک چھوٹی سی علی بات کرتا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ طلبا ہمی ہے بات مزے

سنیں۔ ''ب' کے حرف کو دیکھیں وہ آپ کو لیٹا ہوانظر آئے گا۔ اورالف (۱) کو دیکھیں وہ آپ کو لیٹا ہوانظر آئے گا۔ اورالف (۱) کمڑی نظر آئی ہے اور ''ب' کا حرف لیٹا ہوا ہوتا

ہا اور ''ب' لیٹی لیٹی نظر آئی ہے۔ عام حالت میں تو ''ب' کا حرف لیٹا ہوا ہوتا

ہی تھیں جیب بات ہے جب بھی اس کو حزف کی شکل میں تھیں گے تو لیٹی ہو کی شکل

میں تھیں گے۔ لیکن جب ای حرف کو اللہ کے نام کے ساتھ طاکر تکھیں گے تو لیٹی ہو کی شکل

بم اللہ کے اندر ''ب' کا حرف اگر اللہ کے نام کے ساتھ طاکر تکھیں گے ہوئی جب

ہا تا ہے، اے مومن ا تو بھی آگر اللہ کے نام کے ساتھ نبست ماصل کر لے گا تو اللہ اللہ اللہ کے اللہ کی اس کے جب

ہا تا ہے، اے مومن ا تو بھی آگر اللہ کے نام کے ساتھ نبست حاصل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نبست کی اتنی پر کنٹیں جیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نبست کی اتنی پر کنٹیں جیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نبست کی اتنی پر کنٹیں جیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نبست کی اتنی پر کنٹیں جیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نبست کی اتنی پر کنٹیں جیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نبست کی اتنی پر کنٹیں جیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نبست کی اتنی پر کنٹیں جیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نبست کی اتنی پر کنٹیں جیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نبست کی اتنی پر کنٹیں جی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نبست کی اتنی پر کنٹیں جی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نبست کی اتنی پر کنٹیں جی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نبست کی اتنی پر کنٹیں جی تو کو کھوٹی کی سے مطافر ما دے۔

#### ایک عجیب نکته:

مفسرین نے ایک جیب کاتہ لکھا ہے کہ مومن کے مال کو اگرچور پڑجا کیں اور بیہ
اس کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ بیہ بندہ شہید
ہے۔ جیب بات ہے کہ اپنے مال کی خاطر بیمرا ہے اوراس کوشہا دت کا رتبہ دے دیا
سمیا عمل جیران ہوتی ہے کہ (مال کی خاطر مرنے والا) جس مال کے بارے میں کہا

گیا کہ اس کا کمی کے پرے برابر بھی رہ بہت اس کی جبت نہیں ہوئی جا ہے ، اللہ کے ہاں اس کا کمی کے پرے برابر بھی رہ بہت اس مالی کی خاطر اگر مومن جان دے دیتا ہے تو بہت بہید ہے۔ سبحان اللہ اس طرح نقبا نے لکھا ہے کہ اگر ہنڈیا کی ربی ہوا ور آ دمی نماز پڑھ رہا ہوا ور درمیان بی اسے بہذر پیدا ہو جائے کہ ہنڈیا اہل جو اور آ دمی نماز پڑھ رہا ہوا ور درمیان بی اسے بہذر پیدا ہو جائے کہ ہنڈیا اہل جائے گی اور جھے کھانے کو بچھ اور نہیں مطرح اتو وہ نماز تو اور نہیں میں اسے بہتر یا اس میں اس میں

ارے! مال تھا ، اس کی کوئی ویلیونہیں تھی جمر مال کی خاطر بیال کر ویا حمیا ، شربیت مجتی ہے کہ شہید ہے۔اس کی کیا وجہ ہے؟ طالب علم کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کوشہاوت کا رجبہ کیوں دیا؟ کیونکہ اس نے کوئی كافرون سے جنگ جيس لاى اور نہ بى اس نے دين كى سربائدى كے لئے كام كيا ہے، فقلا اینے مال کی وجہ سے الزاجس کی کوئی ویلیونی تبیل تھی۔ یہاں محدثین نے ایک تکت لكما ب- ووفر مات بين كرمديث ياك بن قرمايا كما به من قصل دون ماليه فهو شهيد كرجوبنده ايخ مال كى وجد الكل ديا كياده شبيد ب-اس مديث یاک کوسائے رکھ کروہ فرماتے ہیں کہ مال کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی محرحدیث یاک ميں مالد كے لفظ ميں " " كى منير تے مال كومومن كے ساتھ تسبست دے دى ہے۔ البذا اب بدفتا مال تیس بلکہ بیموس کا مال ہے۔ الذا موس کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگرمومن مرکمیا تو اللہ تعالیٰ اس کوشھا دست کا رہیہ عطا فرما دیتے ہیں۔ارے! مال کو اگرمومن کے ساتھ نسبت ہوجائے تو مال کی فقدر پوسے اتی ہے۔ اگرمومن کو الشهدان الله المركبيرا

المام رازی المنطع کے نزدیک بسم الله کی برکت:

امام رازی رحمة الشعليد نے أيك مجيب بات لكسى - وه قرماتے بيل كه جب حعرمت نوح عليه السلام متنى ميس سوار موسئة تو الله تعالى في ارشاد فرما يا كرتم ايمان والول كوستى على كريم يمو اوراس ك بعديد منا يسبع المله منجوها والداجب محتى كوچلانا موتا لووه يسم السلب منجوها يدعة اور متى على يدقى اورجب روكنا موتا لوفرماتے بسب الله موسلها اس استحتی رک جاتی ۔ الله تعالی نے اس قرآن بأك كم آ يت بناديا ـ بنسب الله مُجْرِهَا وَ مُرْسنهَا اس آ يت كُنْت المام رازى رحمة الله عليه في ايك بجيب تكتركها ووقرمات بي كه معترت توح جيم كوالله تعالى تے قرمایا کہتم بھم اللہ یا حکراس مشتی کو چلاؤ میں اورردکومی ۔ ابتدا بھم اللہ کی برکت سے اللہ تعالی اس مشی کو چلاتے ہمی تنے اور اسٹے بوے طوفان سے اس مشی کی حفاظت بھی فرمائی۔وہ یہاں فرماتے ہیں کرسوچنے کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے نوح جامع کو دہم اللہ ' کے دولقظ عطا فریائے اوران دولفتلوں کی برکت سے حضرت توح بيهم كى سريرت ميں ان كى يورى است كواللہ تعالى نے استے يوسے طوفان سے محفوظ فرمالیا تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سریری بیں امت محمد بیرکو الله تعافی نے جو بوری بسم الله الرحن الرجيم عطاكر دى۔ اس كى بركت سے جہنم كى آ مح سے بچا کر جنست عطافر مادیں سے۔ سبحان اللہ، چونکہ نی میں مے ساتھ است کو ا كيانست حاصل ہاس كے اللہ تعالى اس است كى بھى حفاظمت فرماكس مے۔

مارىكل كاكتات:

میرے دوستو! ونیا داروں کی پراپرٹی ان کا مال ہوتا ہے اور ہماری پراپرٹی نبست مع اللہ اورنبست مع الل اللہ ہے۔ یعنی اللہ سے تبست اور اللہ والوں سے

نسبت-بيجارىكلكاتات-

عمل کی اپنے اساس کیا ہے بچو عدامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تنہاری نبت میرا تو بس آسرا یمی ہے

### نزع کے وقت نسبت کی برکت:

ائدازہ سیجے کہ بیں سال پہلے بیعت ہوئی تنی ۔ اس دوران بیں کوئی رابطہ نہ ہوا۔ مراس کے دل بیں محبت تنی ۔ ظاہر کے رابطے بیں تو رکاوٹیں ہوسکتی ہیں محرول کے رابطے بیں تو دنیار کاوٹیں پیدائیں کرسکتی ۔ ہیں سال کے بعد موت کے وقت اللہ تعالی نے اس کو ایک مظر دکھا دیا ، شخ ہے نبعت کی برکت ظاہر فرما دی ۔ اس نے اپنے شخ کے کی لطیفہ کو دیکھا ہوگا اور اللہ تعالی نے اپنے رجال میں ہے کسی بندے کو اس شکل میں کھڑا کر دیا ہوگا ۔ اللہ تعالی نے نبعت کی برکت سے اس مورت کے اس محروت کے کے ا

ایمان کی حفاظت فر مادی۔

# خواجه فضل على قريشي المنطقة كافرمان:

خواجه فعنل علی قریشی رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ جس ول پر بیدالله الله کی انگل لگ جاتی ہے اس ول کو ذکر سے بغیر موت نہیں آ سکتی ۔ بیجی نسبت کی برکت کی وجہ ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔

### امامرازی معنید کے ایمان کی حفاظت:

ا مام فخر الدین رازی رحمة الله علیه بهت بورے الله والے گزرے ہیں۔ آپ فی علیہ جمع الله والے گزرے ہیں۔ آپ فی علیہ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کے بارے بیں سودلاکل جمع کئے۔

جب امام رازی رحمة الله علیه کی وفات کا وقت قریب آیا تو شیطان آپ کو کھسلانے کے لئے آپ کے پاس آیا۔ نزع کے وقت شیطان انسان کو گراہ کرنے کے لئے ایو کی چوٹی کا زور لگا تا ہے تا کہ مرتے وقت وہ ایجان سے ہاتھ وہو بیٹے۔ شیطان نے آکرامام رازی رحمة الله علیہ سے پوچھا کہ تم نے ساری زیرگی الله کی عہاوت میں گزار دی۔ کیا تم نے الله کو پیچانا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، "ب فک ماللہ ایک ہے نا الله ایک ہے الله کی دیا تی دلیل دو۔ آپ نے توحید باری تعالی کے بارے میں ایک ولیل دو۔ آپ نے توحید باری تعالی کے بارے میں ایک ولیل دی۔ شیطان نے چونکہ انسانیت کو گراہ کرنے کی تشمیل کھائی بورگی تھیں۔ اور معلم الملکوت روچکا تھا اس لئے اس نے آپ کی بتائی ہوئی ولیل روکردی۔ آپ نے دوسری ولیل دی۔ اس نے وہ بھی ردکردی۔ یہاں تک کہ امام رازی رحمۃ الله علیہ نے سود لائل دوکردی۔ یہاں تک کہ امام رازی رحمۃ الله علیہ بہت پریشان ہوئے۔

### مجوى كاماته كيون شجلا؟

ایک بزرگ کبیل جارہے تھے۔ راستہ میں ان کوایک آ دی طا۔ انہوں نے

ہو چھا، تم کون ہو؟ کہنے لگا، میں آ کش پرست (آگ کی ہوجا کرنے والا) ہوں۔
دونوں نے ل کرسنرشروع کرویا۔ راستہ میں وہ آپس میں بات چیت کرنے گے۔
اس بزرگ نے اس کو بھایا کہ آپ خواہ گواہ آگ کی ہوجا کرتے ہیں، آگ و خدا

ہمیں، خدا تو وہ ہے جس نے آگ کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ نہ ما نا۔ آخر کاراس بزرگ

کو بھی جلال آگیا۔ انہوں نے فر مایا، اچھا، اب ایسا کرتے ہیں کہ آگ جلاتے ہیں

اور دونوں اپنا اپنے اپھا گ میں ڈالنے ہیں۔ جو بچا ہوگا آگ کا اس پر چھا شریب ہوگا اور جو جھوٹا ہوگا آگ اس کے ہاتھ کوجلا دے گی۔ وہ بھی تیارہ و کیا۔

انہوں نے اس جنگل میں خوب آگ جلائی۔ آگ جلائے کے بعد بھوی کا اس بولی کے ایس کہ جو کو کا کہ جات کے بعد بھوی کی انہوں نے اس کی باتھ جس اس بولی ہوگا کہ جب اس بولی ہوگا کہ اس کے ایس کی جاتھ کی میں ڈال دیا۔ بزرگ کے کا باز و پکڑلیا اور ایٹ ہا تھی میں اس کا ہاتھ تھا م کر آگ میں ڈال دیا۔ بزرگ کے وہ میں قول ہیں تو نیا کہ ہیں مسلمان ہوں اور اللہ تعالی میری حقا نیت کو ضرور طاہر

فرما ئیں کے جس سے دین اسلام کی شان وشوکت بھی واضح ہوجائے گی ۔ لیکن اللہ کی شان ، کدنداس بزرگ کا ہاتھ جلا اور نداس آتش پرست کا۔وہ آتش پرست بڑا خوش ہوا اور یہ بزرگ ول بی ول میں بڑے دنجیدہ ہوئے کہ ریکیا معاملہ ہوا۔

چنا نچروہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا ، اے اللہ ایش سے وین پر تھا ، آپ نے جھے پر تو رحمت فرما دی کہ میرے ہاتھ کو محفوط فرما لیا ، بیآ تش پر ست تو جموع تھا ، آگ س اس کے ہاتھ کو جلا دیتی ۔ جب انہوں نے بیات کی تو اللہ تعالی نے ان کے دل بیل بیہ ہات القافر مائی کہ میرے بیارے! ہم اس کے ہاتھ کو کیے جلاتے جب کہ اس کے ہاتھ کو کیے جلاتے جب کہ اس کے ہاتھ کو آپ نے باثر اہوا تھا۔ بیجان اللہ ، اللہ تعالی نبست کی بول لائ رکھ لیے ہیں۔ جموی تو ریا کا فرتھا کر اس کے ہاتھ کو وقتی طور پر ایک اللہ والے کے ہاتھ کے ساتھ سیک تو گا کا فرتھا کر اس کے ہاتھ کو وقتی طور پر ایک اللہ والے کے ہاتھ کے ساتھ سیک تا ہے۔ میک تا ہے۔ کو قافر ما دیا۔

# بورے قبرستان والوں کی بخشش:

حضرت مولانا احد على لا بورى رحمة الله عليه كے حالات زعر كى بين لكما ہے كه امام بغارى رحمة الله عليه كو فن كيا كيا تو خوشبو آتى تقى ۔اب لوگ جيران بوتے بين كرتير سے خوشبو كيسے آئى ۔اوخدا كے بندے!اس بين تجب كى كؤى بات ۔اگر پھول زين پر پڑا بولو مٹى كے اندرخوشبو آجاتى ہے ۔ ہم بھى يہى كہتے بين كه بيد عشرات بھى بين كي بين كه بيد عشرات بھى بين كي بين كه بيد عشرات بھى بين كي مينے بين كه بيد عشرات بھى بين كى مانند شقے۔

بگفتا من گلے ناچیز بودم و لیکن مرت باگل نشستم جمال ہمنشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہماں خاتم کہ ہستم ورکل تنے ،اس پھول کی خوشبومٹی ٹیں سائٹی تھی اور پھرمٹی ٹیس سے انسانوں کو محسوس ہونے لگ گئ تھی۔ کائی عرصہ کے بور حضرت مولا نا احمالی لا ہود بی رہز اللہ علیہ اپنے خلفا بیل ہے کی کوخواب بیل نظر آئے۔ اس نے پوج ہا ، حضرت ایا۔ کے کیا معاملہ بنا؟ حضرت نے فرمایا ، اللہ رب العزت کے حضور میری بیٹی ہوئی۔ (حضرت کیٹر البکا وقعے ، ان کی طبیعت غزوہ رہتی تھی ) حضرت نے خواب بیل بتایا کہ اللہ تفالی نے فرمایا ، احمالی الوجھ سے اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ بیس کر بیل اور زیادہ ڈرگیا تفالی نے فرمایا ، احمالی الوجھ سے اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ بیس کر بیل اور زیادہ ڈرگیا تو جھے فرمایا ، احمالی ! تم اور گرا اور خواب کی اور میں اور زیادہ ڈرگیا تو جھے فرمایا ، احمالی ! تم اور ڈرگیا تو جھے فرمایا ، احمالی ! تم اور گرا اور جس قبرستان بیل اور نہیں ، بلکہ انعام پانے کا ون ہے ، ہم نے تہارا اگرام کرنا ہے البذا ہم نے تہاری بھی مغفرت کی اور جس قبرستان بیل تہریں وفن کیا اگرام کرنا ہے البذا ہم نے تہاری بھی مغفرت کی اور جس قبرستان بیل تہریست ہوی گریا ہم نے وہاں کے بھی تمام مردوں کی مغفرت فرما دی سبحان اللہ ، نسبت ہوی جی سے ہے ہے۔

#### وعاوّل کاپېره:

نبت مصطفیٰ ہمی ہوی چیز ہے جس کونبست نہیں اس کی عزت نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تنہارا نہیں دہ ہارا نہیں در کیھنے کا فرق:

حدیث قدی ہے انا عند ظن عبدی ہی کہٹل بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جبیا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ بیٹیٹا ایسا ہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ پر جب کمان رکھتا ہے ای طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ ای طرح اگر شیخ کے بارے میں بیر کمان رکھے کہ بیرکائل ہیں اور جھے اللہ تعالی ان سے ہدایت کا نورعطا فر ما میں مے تو اللہ نتحالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فر ما دیتے ہیں اور جو تحض اینے فیخ کوایک عام بندے کی می نظرے دیکھناشروع کردے تو چیخ اس کوعام بندہ ہی نظر آتا ہے۔ دیکھئے شیر اور چیر دوالفاظ ہیں۔ بید کیلینے میں تو ایک جیسے ہیں تمرایک لفظ جنگل کے باوشاہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسرے لفظ کا مطلب وودھ ہے۔ جس طرح مید دونوں الفاظ لکھنے میں اور دیکھنے میں ایک جیسے ہیں مگر حقیقت میں بردا فرق موتا هم - ایک اورمثال پرخور پیچئے - که مُلک ، مُلک ، مِلک ، مُلک ما رالفاظ ہیں۔ بیمی جاروں الفاظ لکھنے اور دیکھنے میں ایک جیسے ہیں مرحقیقت میں ہرا کیک کا مطلب اورمقبوم جدا ہے۔ جانے والا آ دی جب سمی جلے میں اعراب کے بغیران میں ہے کوئی بھی لفظ پڑھتا ہے تو ٹھیک ٹھیک پڑھتا ہے اگر آیک لفظ کی جگہ دوسرا پڑھ دے تو منہوم الث بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا چرة اتور تو وہی تھا ،صدیق اكبر الله كنظر جب آب ما اللهام ك جرة انور يريدى تو انبول نے آب مالها كو وو محدرسول الله "كي تظريد كيما اورمقام صديقيت حاصل كرليا ليكن آب ما الله ك جيا ابولهب اورابوجهل نة ت بالمينام كوفقا محدوين عبداللدك نظرے ويكها جس کی وجہ سے جہنم کی غذا ہے ۔معلوم ہوا کہ بدد کیمنے والے کی نظر ہوتی ہے کہ

د کیمنے والائس عقیدت اور محبت ہے دیکیر ہاہے۔ لہذا جوسا لک اپنے بیٹنے کے بارے میں میں بیافتین رکھے کہ اللہ دب العزت نے ان کو تبست کا تورد یا ہوا ہے اور ان کے صدیقے اللہ تعالی میرے سینے کو مجی روشن فرما کیں ہے۔ تو اللہ تعالی اس کے کمان کے مطابق اس کے مطابق کے مطابق کے مطابق اس کے مطابق کے مط

# چىيىا گمان وبيامعاملە:

امام ربانی مجددالف افی رحمة الشعلیة فرماتے ہیں کہ ہم بین پیر بھائی سے۔ ہم بین کا اپنے بیخ حضرت خواجہ باتی باللہ رحمة الشعلیہ خاموش طبح سے البذائم بات مکان تھا۔ قرماتے ہیں کہ خواجہ باتی باللہ رحمة الشعلیہ خاموش طبح سے البذائم بات کرنے کی وجہ سے ہمارے ایک بیر بھائی سیحت سے کہ میرے شخ کا ال تو ہیں مگر صاحب ارشاد نیں اللہ تعالی بحض لوگوں کو تعلب ارشاد بنا دیے است درسرے کی بین اور ال کے بیانات اور کلمات سے اللہ تعالی ہزاروں انسانوں کے دلوں کی دنیا کو بدل کر رکھ دیے ہیں ۔ ان بیس سے دوسرے کا گمان بیتا کہ میرے شخ خود تو کا مل ہیں مگر وہ دوسر دل کو کا ل جیس بنا پاتے ۔ کیونکہ کم بولے سے ۔ کس نے فود تو کا مل ہیں مگر وہ دوسر دل کو کا ل جیس بنا پاتے ۔ کیونکہ کم بولے سے ۔ کس نے ایک دفعران سے کہا ، حضرت ا آپ بات کیا کریں تا کہ نوگوں کو فائدہ ہو۔ حضرت ایک میں بیانا وہ میں بیانا وہ وہ ماری خاموش سے بیکونیں پایادہ ہماری باتوں سے بیکی بیکونیں پایادہ ہماری باتوں سے بیکونیں پایادہ ہماری باتوں ہوں ہوں باتوں بیکونیں پایادہ ہماری باتوں باتوں بیکونیں پایادہ باتوں باتوں

کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جننا ظرف ہے اتنا بی وہ خاموش ہے

الله تعالی است بعض اولیا کی الی حافت بنادیا کرتے ہیں کہ وہ من عوف دید طال لسانسه کامصداق بن جاتے ہیں اورا یک حدبث یاک شن آیا ہے کہ من عوف دید عوف دید قبل لساند کی دول کے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کواللہ تعالی کی ترفت ملی

ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار ش ایے مست ہوجاتے ہیں کدان کی تلوق کے ساتھ کلام
کرنے کی کیفیت کم ہوتی ہے اور پروردگار عالم کی طرف ان کے رتجان کی نبست
زیار وربتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار ش ہی مست رہے ہیں۔ اور قرماتے ہیں
کہ تیسرا ش تھا اور میرا اپنے شخ کے بارے میں گمان بیتھا کہ میرے شخ اسنے کام
ہیں کہ اس سے پہلے اگر اس امت میں کسی کوکوئی کامل شخ ملا ہے تو وہ سیدنا صدیق
اکبر میں کہ نبی علیہ السلام ملے ہیں اور صدیق اکبر میں کے بعدا کر کسی کوکوئی کامل شخ ملا
ہے تو پھر جھے میرے شخ ملے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھی تو پہتہ نہیں کہ کدھر
گئے گرمیرے اس گمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جھے بچد دالف ٹائی بنا دیا۔ لینی جھے
ودمرے ہزار سال کا بجد و بناویا۔

#### ایک اور داقعه:

تین آ دی ایک بی رائے پر جارے تھے۔ ان کا آپس یں تعارف ہوا۔ پھر
ایک دوسرے سے پوچھنے گئے کہ کہاں جارہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ
میں حضرت شخ عبدالقا در جیلائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جارہا ہوں۔ سناہے کہ وہ برا
دلی ہے اس لئے میں اسے آ زمانے جارہا ہوں کہ وہ دلی بھی ہے یا تین ۔ دوسرے
دلی ہے اس لئے میں اسے آ زمانے جارہا ہوں کہ وہ دلی بھی ہے یا تین ۔ دوسرے
سے پوچھا کہ بھئی! آپ کس لئے جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ
مصیبتوں میں پھنما ہوا ہوں، ماس لئے شخ عبدالقا در جیلائی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا
کروانے جارہا ہوں تا کہ اللہ تعالی ان کی دعا سے میری مصیبتیں دور قرما دیں۔
تیسرے نے پوچھنے پر جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ شخ عبدالقا در جیلائی بوے
کول دیں ماں دلی ہیں ماس لئے میں ان کودئی بھی کران کے جوتوں میں کھودن گزارئے جا

وه تنيول آ دى يخ عبدالقادرجيلانى رحمة الله عليه كي خدمت بس منيج اورسلام كر

کے بیٹھ گئے۔ان میں سے جوآ دی کہتا تھا کہ میں تو آ زمائے جارہا ہوں ،حضرت
نے اس سے حال احوال ہو جھے اور اسے والیس بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بشرہ اپنی
زندگی میں مرتد ہوا اور بالآ خر کفر پر اس کی موت آئی۔ کیونکداس کے دل میں اولیاء
اللہ کا استخفاف تھا اور ان کے بارے میں اوھراوھر کی با تیں کرتا پھرتا تھا۔ان میں
سے جس نے کہا تھا کہ میں معیبتوں میں گھرا ہوا ہوں اور دعا کروانے جارہا ہوں
حضرت نے اس کے لئے دعا فرمائی اور اس کو والیس بھیج دیا۔اللہ تعالی نے اس کی
معیبتیں دور کر دیں اور تیسرا بندہ جس نے کہا تھا کہ میں ان کے قدموں میں پھھ
وفت گڑارنے جارہا ہوں ، وہ ان کے پاس رہا حتی کے شخ عبدالقا در جیلائی رحمۃ اللہ
علیہ کے خلفا میں شامل ہوا۔

# سراقہ کے ہاتھوں میں کسری کے کتکن:

اگرکوئی آدی نیک نین کے ساتھ اللہ کے لئے دنیا کی کوئی قربانی دےگا تو اللہ تعالیٰ اس کواس کا بدلد دنیا بیں بھی دیں گے اور آخرت بیں بھی دیں گے ۔ حدیث پاک سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ جب جی علیہ الصلوۃ والسلام جرت کے سفر بیں بھے اس وقت آپ کے بیجھے ایک کا فرآ گیا۔ جس کا نام سراقہ تھا۔ جب اس نے آپ می طیبالسلام نے بیجھے ایک کا فرآ گیا۔ جس کا نام سراقہ تھا۔ جب اس نے آپ می علیہ السلام نے وعافر مائی اور اس کے پاؤں کوز بین نے بھوڑ دیا۔ جب وہ جانے کی علیہ السلام نے وعافر مائی اور اس کے پاؤں کوز بین نے بھوڑ دیا۔ جب وہ جانے می علیہ السلام نے وعافر مائی اور اس کے پاؤں کوز بین نے بھوڑ دیا۔ جب وہ جانے موش کیا کہ جھے کلہ پر معاویہ جی کھر نہ بتا وے ۔ اس وقت اس نے جی علیہ السلام سے مرض کیا کہ جھے کلہ پر معاویہ جی علیہ السلام نے اس کو بشارت دے دی تھی کہ سراقہ ! بیس دیج دیا ہوں کہ اللہ تعائی نے تو تیرے ہاتھوں یا تیرے باز دور س بیس کسری کے کئن عطافر ما ویک کا الفام ملنا تھا جو دیے ہیں۔ اس کو جی علیہ السلام کی مجری کرنے پر سویا دوسوا ونٹوں کا الفام ملنا تھا جو دیے ہیں۔ اس کو جی علیہ السلام کی مجری کرنے پر سویا دوسوا ونٹوں کا الفام ملنا تھا جو

کفار نے اعلان کرویا تھا لیکن اس نے اللہ کی نبیت سے سوبا دوسواونٹوں کے انعام کی قرباتی دے دی کہ بیں اس دنیاوی قائدہ کو چھوڑتا ہوں اور اب والیس جاکران کے بارے بی کفار کوئیس بتاؤں گا۔ چٹانچہ اللہ رب العزت نے اس کی اس قرباتی کی فقدر واٹی فرمائی اور دوسوا ونٹوں کے بدلے بی کسری جیسے بادشاہ کے گئن اس کے بازوؤں بی عطافر ما دیئے۔ سبحان اللہ ، جو بندہ اللہ کی نبیت سے دنیا کی قربائی دیتا ہے اللہ نتائی سے دنیا سے محروم نہیں کرتے بلکہ دنیا کوئی گنا کر کے اس کے قدموں بیں ڈال دیا کرتے ہیں۔

و یکھتے، میرے اور آپ کے لئے سوٹا پہننا حرام ہے لیکن سراقہ عظام کے لئے سوٹا پہننا حلال ہو گیا۔ و نیا بیس ہی ان کے ہاتھوں بیس سونے کے کنگن ہے۔ جب کہ ہمارے ہاتھوں بیس تو جنت بیس بیس کے۔اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہنچا دے۔ (آبین)

نو جوان اور کنگن:

پی تو جوان کنن کا نام سنتے ہیں تو جران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت میں مرولوگ سونے کے کنن پہنیں گے۔ جب کہ ان کا اپنا بیرطال ہوتا ہے کہ را ڈوکی کر گری پہن کر ہاتھ ہلاتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ویکھو میں نے را ڈوکی گری پہنی ہوئی ہے۔ او خدا کے بندے! بیاتو دنیا کی آیک گری ہے، جب بیہ تیرے ہاتھ پہنی ہوئی ہے ۔ او خدا کے بندے! بیاتو دنیا کی آیک گری ہے، جب بیہ تیرے ہاتھ پہنی ہے تو تو لوگوں کو دکھا تا پھر دہا ہے، اگر اللہ تقالی بھی جنت کے اعد مردوں کے باز دول میں سونے کی گھڑیاں اور سونے کے کئن سجا ویں تو اس میں گری یا جینھے کی بات ہے۔

ووتيغيرول كساتها الله تعالى كاعجيب معامله:

آب كے سامنے أيك على بات بيش كرتا بول - جوعلا اورطلبات لئے اللے بيت

مرے کی بات ہوگی۔اللہ تعالی کے دو پینیبرایسے ہیں جن کا قرآن جید بیل ہمی تذکرہ ہے۔ اوران دونوں نے مردوں کے زئدہ ہونے کے بارے بیس سوال کیا۔ گرسوال کا انداز مختلف تھا۔ایک حضرت عزیر جائیم تھے انہوں نے جب مُردوں کو دیکھا تواس وقت اللہ تغذ مَو بِھا اللہ اللہ وقت اللہ تغذ مَو بِھا اللہ اللہ اللہ تعدمات ہوں ہے۔ کہ حدرانہوں نے بوجھا کراس کے کوکس طرح زئدہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد۔انہوں نے بوجھا کراس کے جواب بیس اللہ تعالی نے انہی کوموت وے دی اوروہ ایک سوسال تک ای حالت بیس رہے۔اس کے بعداللہ تعالی نے انہی کوموت وے دی اوروہ ایک سوسال تک ای حالت بیس رہے۔اس کے بعداللہ تعالی نے ان کو زئدہ قرمادیا۔

دوسرے حضرت ایراجیم ملام تھے۔ انہوں نے بھی مردوں کے زیر سینے کے بارے میں سوال کیا۔ان کا سوال ہو جھنے کا اعداز بیتھا کہ سکیف فی خی الْمَولیٰ اے اللہ! آب مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں مے۔انہوں نے آٹسی کالفظ استعمال کیا اورادهر تحیف کالفظ استعال کیا حمیا ۔ تحیف کے لفظ میں سوالیہ بات ہے، اس میں كوئى تجب طاہر تيس موتا كه جى ان كوكيے زندہ كريں كے \_ بلكه فقط ايك سوال يوجها اى كن جب يوجها أوكم فؤمِن كه كياآب ال بات يرايمان بيل لاستات جواب شي فراع ش كيافال بللي اسدالله! ما منامون ، ايمان هم و لكن ليطمين قلل من في التعالي المامينان كو التي الماميم ملام نے کیف کے لفظ کے ساتھ سوال ہو جھا اس کئے بروردگار عالم نے کسی غیر بر موت کوطاری کیا اور پھراس کوزندہ کر کے ان کے سامنے معجزہ دکھا دیا۔ جب کہ حعرت عزير ملام نے سوال يو جھتے ہوئے تجب كے ساتھ يو جھا، جيسے اس بات ب يوے جران مور ہے مول كه أنّى يُحى هله والله بعد موقيها چوكد حب باياجا تا تفا اس لئے پروددگارئے غیر پرموت طاری کرنے کی بچاہئے اٹنی پرموت طاری کردی اورسوسال تك آرام سے سلا دیا۔ چرزندہ كركے يوچھا كداے جرے بينجبراب

تاجيئے۔

اس ساری تفصیل کا حاصل بید لکلا کدایک لفظ کی تبدیلی سے دونوں کے ساتھ معاملہ علیحدہ علیحدہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا ممان کے ساتھ جیسا محال کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا محال کے ساتھ دیسا ہی معاملہ ہوگا۔

لین حفرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی چونکہ سوال تو پوچھا تھا اس لئے سوال ہی پوچھنے کی کوئی تو تھے جنہوں نے سوال ہی خبیں پوچھنے کی کوئی تو تھے جنہوں نے سوال ہی خبیں پوچھا تھا۔ اس لئے تمام انبیاء میں سے اللہ تعالی نے کسی سے وہ قربانی نہ ما تکی جوحفرت ابراہیم علیہ السلام سے ما تکی۔ کو یا اللہ تعالی نے فرمایا ، اے بیارے خلیل! میں نے مُر دول کوزیمہ تو کر کے آپ کے سوال کا جواب دے دیالیکن چونکہ سوال یو چھا تھا اس لئے اس کی تیت بھی دیتے جائے ۔ اب آپ کو اپنے بیٹے کو اپنے باتھوں سے ذرج کر کے دکھا نا پڑے گا۔

### نبيت ورمست كريجيج:

چونکہ حدیث قدی میں ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویا ہی محاملہ کرتا ہوں اسیا وہ میر سے ساتھ گمان کرتا ہے۔ لہذا آپ میں سے جودل میں بیگان لے کرآیا کہ میں ایک ایسی جگہ پر جارہا ہوں جہاں ذکر کرنے والے اللہ کے نیک بندے ہوں ہے، میں وہاں جاؤںگا اور میرے گناہ تخشے جا تیں کے ،میری مشکلات دور ہو جا کیں گی اور اللہ تعالی میرے دین ایمان میں ترقی عطا قرما دیں گے۔ جواس نیت جا کیں گی اور اللہ تعالی میرے دین ایمان میں ترقی عطا قرما دیں گے۔ جواس نیت کے ساتھ چل کرآیا ہوگا اللہ تعالی بیت تا اللہ تعالی اس کو تقریب سے اور جو کی کہ ہم تقریب سے جو دم لوٹا دیں گے۔ اب بید معاملہ ہم پر ہے۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی نفت سے محروم لوٹا دیں گے۔ اب بید معاملہ ہم پر ہے۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی نفت سے محروم لوٹا دیں گے۔ اب بید معاملہ ہم پر ہے۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی نفت سے محروم لوٹا دیں گے۔ اب بید معاملہ ہم پر ہے۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی نفت سے محروم لوٹا دیں گے۔ اب بید معاملہ ہم پر ہے۔ گئی مرتبہ دور سے باطن کی نفت سے محروم لوٹا دیں گے۔ اب بید معاملہ ہم پر ہے۔ گئی مرتبہ دور سے باطن کی نفت سے محروم لوٹا دیں گے۔ اب بید معاملہ ہم پر ہے۔ گئی مرتبہ دور سے باطن کی نفت سے موالم اس کی نفت سے موالم اس کی نفت سے موالم ہم کے جواتے ہیں اور قریب دہنے والے موالم کی نفت سے موالم کا مورد کی مورد ہواتے ہیں اور قریب دہنے والے مورد ہواتے ہیں۔

اس کئے میرے دوستو! ہم میں سے ہر بندہ طالب صادق بن کر بیٹھے۔اللہ تغالی اس کی طلب کے مطابق اس کواجراور بدلہ عطا فرمادیں گے۔

#### فقيركاكام:

میرے دوستو! ہم تو سائل ہیں ، مختاج ہیں ، ما تکتے والے ہیں ، اور ققیر ہیں۔
ہمیں تو قرآن مجید نے خطاب دے دیایا ایھا الناس انتم الفقواء البذاہم تو ہیں تو فقیر، اور فقیر کا کام ما تکنا ہوتا ہے۔ لبذا ما تکنے سے کیا شرمانا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو زمین وا سان کے فزانے ہیں اس لئے دل کھول کر ما تکنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ ما تکنے والے وہ ہمیشہ اپنے دامن کی کوتا ہی کا فکوہ رہا اور دیے والے گرنانے ہمیشہ امیدول سے بھی زیادہ نکلے۔

ٹوٹے رشنے وہ جوڑ ویتا ہے بات رہ جو چھوڑ ویتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ ویتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے لاکھ ماگھ کروڑ دیتا ہے

#### أيك دلچسڀ نکته:

ایک اور علی نکتہ سنے امید ہے کہ وہ بات جان کرآپ کومزہ آئے گا۔ بندہ دنیا
میں جب تہد کے لئے جا گئا ہے تو آئیس نیندکورستی ہیں۔ ای لئے کہتے ہیں کہ بی
میری آئیس نیندکورس کئیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ میراجسم نیندکورس کیا ہے۔ اس
سے معلوم ہوا کہ جولوگ شب بیداری کرتے ہیں بن کی آئیس نیندکورستی ہیں لہذا
جہاں پروردگارعالم نے اپنے شب زندہ دارلوگوں کواجراور بدلہ دینے کا تذکرہ قربایا
وہاں ان کی آئیس کی شندک کا تذکرہ قربایا۔ قربایا فلا قبطلم تفس ما آخیفی لگنم

مِنْ فُورَةُ اَغْیَن کہوئی تی نہیں جانا کہ اللہ تعالی نے ان کی آتھوں کی شنڈک کے لئے کیا بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالی کر سکتے ہے شنگا ہوں بھی قو کوئی لفظ استعالی کر سکتے ہے شنگا ہوں بھی فرما سکتے ہے کہ ان کے دلوں کی تسکین کے لئے کیا پچھ تیار کررکھا ہے۔ یا یہ بھی فرما سکتے ہے کہ ان کے جسموں کی لذت کے لئے اللہ نے کیا بنار کھا ہے۔ گرنیس چونکہ تنے افی جنوبھم عن المطاح ان کے پہلوان کے بستر دل سے جدار ہے اور ان کی آتھوں کی شنڈک کے لئے سامان کر دیا آتھوں نی شنڈک کے لئے سامان کر دیا گیا۔ میرے مولا ! آپ کتا اجراور بدلہ دینے دالے جیں کہ جن کی آتھوں نیندکو ترستی رہیں ان کے لئے آجراور بدلہ دینے دالے جیں کہ جن کی آتھوں گی ترستی رہیں ان کے لئے آپ نے وہ وہ تھتیں بنا کی جن کود کھے دیکے کران بندوں گی ترستی رہیں ان کے لئے آپ نے وہ وہ تھتیں بنا کیں جن کود کھے دیکے کران بندوں گی آتھوں کو شنڈک تھیب ہوجا ہے گی۔

### الله تعالي كاسب سے برد اانعام:

اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتے ہیں اس کو اپنا قرب عطا قرما ویتے ہیں۔ اور یا در کھنا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے سب سے بہترین انعام اس کا قرب ہے۔ اس کی دلیل قرآ ان عظیم الشان میں سے۔ جب قرعون نے جا دوگروں کو بلایا اور کہا کہ تم موئی جاء کا مقابلہ کروتو جا ووگر بھی بچھدار لوگ ہے۔ وہ قرعون سے پوچھنے گئے کہ جناب اہم مقابلہ تو کرتے ہیں اور مقابلہ بھی شاہی مقابلہ ہے ، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے للذا آپ بتاہیے کہ اگر ہم کا میاب ہو گئے تو پھر ہمیں چیننے کے جنیج میں کیا انعام طے گا۔ فرعون نے جواب دیا کہ اگر ہم کا میاب ہو گئے تو اِنسین اللہ معلوم ہوا کہ مقربین میں شامل ہوجانا سب سے بیدا انعام ہوتا ہے اور سارے معلوم ہوا کہ مقربین میں شامل ہوجانا سب سے بیدا انعام ہوتا ہے اور سارے انعام ہوتا ہوتا ہے اور سارے انعام ہوتا ہوتا ہے اور سارے انعام ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں۔

## عقلند بيوي:

ایک دن سیکتین نے اسیے کمر کے محن میں پیٹے کرکھا کہ آج میں ہوے اچھے موڈ میں بول اس لئے آج میں جا بتا بول کہ میں تم میں سے برایک کوا چھے اجھے انعام ے نوازوں۔ وہ یہ بات س کرخوش ہوگئیں کہ آج ہمیں شابی خزانے سے انعام ملے کا محن میں سونے جا عری اور جواہرات کے ڈمیر لگا دیئے گئے۔ بادشاہ نے ان سب کو بلا کرکیا کہ اس محن میں جو چزیں بڑی ہوئی ہیں ان میں سے جس چزیر جو بیوی بھی ہاتھ رکھ لے گی اس کو وہ چیز انعام کے طور پر دے دی جائے گی۔ چنا نچیر جس وفت میں اشارہ کروں تم دوڑ کرائی پیند کی چیزیر ہاتھ رکھ لیتا۔ بیویاں تیار ہو حمتیں اور انہوں نے اپنی اپنی پیند کی چیزوں پر نگامیں جمالیں کسی نے یا توت کے اویر مکسی نے ہیرے کے اوپر مکسی نے سوئے کے اوپر اور کسی نے جا عربی کے اوپر۔ باوشاه نے اشارہ کیا تو بوبوں نے دوڑ کرائی اپندیدہ چیزوں بر ہاتھ رکھ لئے۔ کتین وه بیوی جس براس کی محبت کی خاص نظر رہتی تھی وہ اپنی مجکہ کھڑی رہی ۔ جب سب نے دیکھا کہ ہم نے فیتی چیزوں پر ہاتھ رکھ لئے ہیں محراس نے کسی چیزیر ہاتھ منيس ركها تووه بين كيس اور بادشاه سے كين كيس ، بادشاه سلامت! بم كها كرتي تنيس کہ یہ یہ وقوف ہے اوراس کے اعراق کی ہے، اور آئ اس کی عظل کی گال کر ساستے آگئی ہے۔ یہ وہ بی بی رہی البذا آئ اس کے بلے ہی تین آئے گا۔

ہا دشاہ نے اس سے پوچھا، اے اللہ کی بندی! تو نے کمی چیز پر ہاتھ کول شہ رکھے؟ وہ کہنے گئی بادشاہ سلامت! میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بہی کہا ہے تال کہ جوجس چیز پر ہاتھ رکھ لے گی وہ چیز اس کی ہوجائے گی۔ بادشاہ نے کہا، ہاں بہی تو میں نے کہا ہے۔ اس نے یہ سنا او آگے بڑھی اور ہا دشاہ کے کندھ پر ہاتھ رکھ لئے۔

میں نے کہا ہے۔ اس نے یہ سنا او آگے بڑھی اور ہا دشاہ کے کندھ پر ہاتھ رکھ لئے۔

وہ کہنے گئی، بادشاہ سلامت! جب آپ میرے ہو گئے تو پھر سار انزانہ میر ابن گیا۔

بادشاہ نے اس کی بید بات س کر اپنی دوسری ہو یوں سے کہا کہ دیکھو، اس کی اس تھانہ کی اور جب کرتا تھا۔

اس تقانہ کی اور جب کی وجہ سے میں اس کے ساتھ ذیا دہ محبت کرتا تھا۔

اگرایک با ندی سیجھتی ہے کہ میں باوشاہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھاوں تو وہ میرا

مین جائے گا اوراس طرح سب کھے میرا ہوجائے گا۔اللہ والے بھی اسی طرح سیجھتے

میں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہو گئے تو پھر تمام چیزیں ہماری ہوجا سی گی۔اس لئے
فرمایا گیا من کان لللہ کان اللہ له کہ جواللہ کائیں جایا کرتا ہے پھراللہ تعالیٰ اس

میرے کے بین جاتے ہیں۔لہذا ہمیں بھی چا ہے کہ ہم اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کے
سامنے پیش کرویں اور می کان للہ کے مصداتی بین جا سی ، پھراللہ تعالیٰ ہمارے بین
جا کیں گے۔اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے ہوجا سی گئے پھر ہمیں زندگی گزارنے کا
سلیقہ آجائے گا۔

الله تعالی جمیں بھی اپنی ذات سے نسبت عطافر ما وے۔اس کی قدر دانی کی توفق عطافر ما وے۔اس کی قدر دانی کی توفق عطافر ما دے اور اس کی برکت سے اللہ تعالی دنیا وآخرت میں جمیس سرخروئی تھیں۔ فرمادے۔

و الحر دعوانا ان الحمدللة رب العلمين



سید الطا کفہ حضرت جنید بغدادی ہے ہو چھا ہے ۔

اگیا کہ فتنے اور ظلمت کے دور میں ایمان کی حفرت منا طنت کیلئے کونیا نسخہ اسمبر ہے؟ حضرت نے فرمایا اولیاء اللہ کے احوال و واقعات کا پر حمنا، بیاللہ کے احوال و میں سے ایک فشکر پر حمنا، بیاللہ کے لفکروں میں سے ایک فشکر بین میں ہر دوراور جرز مانے میں پر صنے والوں کو بین ایک میں بیا سے والوں کو بین ایک میں بیا ہے والوں کو بین ایک میں بیا سے دانوں کو بین ایک میں بیا ہے جیں۔



ٱلْحَمْدُلِلَهِ وَكُفَى وَ سَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا بَعْدُا قَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرِّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرِّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَا اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَا اللَّهِ وَكُونُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ . يَا يُهَا اللّهِ مِنَ اللّهُ عُلْقِظْ اللّهَ وَكُونُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ . و قال رسول الله عُلْشِهُ آلْبَرْكَةُ مَعَ آكابِرِكُمْ صُهْ حَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَعِيقُونَ \* وَ صَلَمْ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ \* هُ الْمُحْدَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ \* هُ الْعَلْمِيْنَ \* وَ الْحَمْدُلِلّهِ رَبِ الْعَلْمِيْنَ \* وَ الْحَمْدُلِلْهِ رَبِ الْعَلْمِيْنَ \* وَ الْحَمْدُلِلّهِ رَبِ الْعَلْمِيْنَ \* وَ الْحَمْدُلِلّهِ وَالْمَالِمَالَوْلُولُولُولُولُ وَ الْعَلْمِيْنَ \* وَ الْحَمْدُلِلّهِ وَبِ الْعَلْمِيْنَ \* وَ الْعَمْدُلِلّهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَ الْمُولِمُ اللّهُ الْمُولِيْمِ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ الْمُولُولُ وَ الْمُولُولُولُ وَ الْمَالُولُ وَ الْمُعْلِمُ الْمُولِ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنَ وَ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُلْمِولُولُ وَالْمُ الْمُولُ وَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنُ وَالْرَبِيْلُولُ وَالْمِولُولُ وَالْمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُول

ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ہَادِكُ وَ سَيِّمُ اللّٰدے کے کشکر:

سیدالطا کفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ الشعلیہ سے بوجہا کیا کہ فتنے اورظلمت کے دور میں ایمان کی حفاظلت کے لئے کونسانسٹدا کمیر ہے؟ حضرت نے فرمایا ،اولیاء اللہ کے اور میں ایمان کی حفاظت کے لئے کونسانسٹدا کمیر ہے؟ حضرت نے فرمایا ،اولیاء اللہ کے انتخار وال واقوال کا پڑھتا۔ بیاللہ کے انتخاروں میں سے آیک لئے کر ہیں ، ہردوراور ہرزمانے میں پڑھنے والول کوفائدہ پہنچاتے ہیں۔

حضرت امام ابو بوسف منتطبع سے بوجہا حمیا کہ جس وفت دنیا بھی اولیائے کرام کا وجود نیس ہوگا اس وفت ہمیں کیا کرنا جاہئے جس کی وجہت ہم لغویات سے دور روسکیں ۔ آپ نے فرمایا ، اولیائے کرام کے حالات کا ایک جزور دزانہ پڑھ لیا کرنا۔ آج علم وعمل کی تنزلی کا دور ہے۔ ہر مخض کاروبار حیات بیں اس قدر مصروف ہو گیا ہے کہ مشارکنے کی صحبت میں جانے اور طاعت وعمل کی زندگی کو اپنانے بیں سو طرح کے عذر کرتا ہے۔ ان حالات میں اگر اللہ والوں کی زندگی کے حالات و واقعات کا مطالعہ کیا جائے تو بیرعافل دلوں کو جنگانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔

دارالعلوم د بوبند کافیض:

بہلے کئی مخط میں وارالعلوم و بوبند کا تاریخی پس منظر بیان کیا تھا۔ اس ضمن ہیں ان حالات ووا قعات کا ذکر کیا تھا جن کی وجہسے وارالعلوم و بوبند کا قیام عمل ہیں لا یا حمل ہیں کام کے لئے کچھ قربانیاں دی علی ہوں اور اس کے کرنے والوں ہیں خلوص بھی انتہاء ورب کا ہوتو پھر اللہ تعالی اس کے شرات بھی ایسے ہی وکھاتے ہیں۔ چنا نچہ اس وارالعلوم سے بہت کی الی شخصیات فیض یاب ہو کرتکلیں کہ جن کے تقویٰ ، خلوص عمل اور علمی کارنا ہے من کر مقتل و تک رہ جاتی ہے ہی وارالعلوم و بوبند کی فیض یا فیت ان شخصیات کے واقعات سائے جا تیں تا محفل ہیں وارالعلوم و بوبند کی فیض یا فیت ان شخصیات کے واقعات سائے جا تیں تا کہ جمیں پیتہ چلے کہ ہماری روحانی نبست کن اسلاف سے جا کرماتی ہے۔ چنا نچہ آئ کہ کہ بیاری واقعات کا تذکرہ کیا جائے گا۔

حضرت مولانا محمر قاسم نا نونوي

حضرت مولانا محد قاسم نانوتوی الملی کا اصل نام خورشید حسن بنا۔ آپ
1248 میں ضلع سہار نیور کے قصبے نانونہ میں پیدا ہوئے۔آپ کے والداسرعلی
بن غلام شاہ نہایت پر بیز گار اور صوم وصلوق کے پابند تھے۔آپ بچپن سے بی
سعادت مند، ذبین ، اور محنتی تھے۔ ابتدائی تعلیم قصبہ دیو بند میں حاصل کی پھ
1260 میں مولانا مملوک علی سینٹ کے ہمراہ دبلی تشریف لے اور حضرت شاہ

ولى الله محدث و بلوى يتلك كي بعد ازال آپ فيخ المشامخ حصرت مولانا شاه عبدالتى المداد الله علام حديث كى بحيل كى - بعدازال آپ فيخ المشامخ حصرت مولانا حاجى المداد الله مهاج كى المتلاك كى منازل ملے كرتے ہوئے الله مهاج كى المتلاك كى منازل ملے كرتے ہوئے طفعت خلافت حاصل كى - اس روحائی نسبت نے آپ كے باطنی جو ہروں كو خوب كلمار دیا۔ آپ خوش مزاج اور عمده اخلاق كے ماك تھے، حد ورج منكسر المرائ ، ممار دیا۔ آپ خوش مزاج اور عمده اخلاق كے ماك تھے، حد ورج منكسر المرائ ، شهرت سے كريزال ، رياء سے كوسول دور تھے۔ علم ولل ، زہدوتقوئ كے بهاڑ تھے اور بہت بندے مناظر تھے ۔ باطل قوتوں سے منعدد مناظر سے کے اور جيشے كامياب رہے۔ آپ اسے دور كے ايك عظيم محدث اور سے عاشق رسول مائل الم تھے۔

آپ نے ماجی الداداللہ مہاجر کی ایکٹ کی قیادت میں اپنے رفقائے کارمولانا رشیدا حد کنگوئی ، مولانا محر لینقوب تا نولؤی ، مولانا شیخ محر تھا نوگی اور مافظ متمامن شہید سے مل کر احکرین ول کے خلاف جہاد میں بھی حصد لیا۔ انجام کار آپ کے کئی ساتھی شہید ہوئے اور کی گرفتار ہو مجے۔

جنگ آزادی کی محکست کے بعد آپ نے احیات وین کا کام دوسرے انداز شی شروع کیا اور دارالعلوم دیو بند کی بنیا در کھی جہال سے بے شار تشکان علم نے فیض پایا ۔ وارالعلوم دیو بند کا قیام تاریخ کا ایک ایساروش باب ہے جوعلم وکل کو دیا میں ہیشہ جگمگاتا رہے گا۔ اس دارلعلوم کے فضلا ویس حضرت شخ البند مولانا محدد الحسن منتق ، علامہ انور شاہ کشمیری میں ہا ، علامہ شہیر اجمع عثانی ، مولانا سید حسین اجم مدنی میں ہندی ، مفتی عرشف میں مولانا سید حسین اجم مدنی میں ہندی ، مولانا عبیداللہ سندھی مدنی میں ہزاروں مشاہیر شخصیات تعلیل میں ہزاروں مشاہیر شخصیات تعلیل جنہوں نے ایک عالم کو اینے فیض سے منور کیا ۔ با آن خرعلم وعمل کا بیآ قاب 4 جادی جنہوں نے ایک عالم کو اینے فیض سے منور کیا ۔ با آن خرعلم وعمل کا بیآ قاب 4 جادی جنہوں نے ایک عالم کو اینے فیض سے منور کیا ۔ با آن خرعلم وعمل کا بیآ قاب 4 جادی الا ول 1297 میں ہروز جعرات بھیش کے لئے خروب ہوگیا۔

#### ا تياع سنت:

1857ء ش جب گور منٹ کی طرف سے گرفاریا ) ہوئیں آو آپ سرف تین دن رو پوٹس رہے۔ اس کے بعد لوگوں کے اصرار کے باوجود الکار فرما دیا کہ تین دن رو پوٹس رہے ہا خلاف سنت ہے۔ صفورا کرم دلی تی غاراتورش تین دن سے ڈیا دورو پوٹس رہتا خلاف سنت ہے۔ صفورا کرم دلی تی غاراتورش تین دن می می میں جا تھا ہے۔ چنا نچہ ایک مرتبہ قوٹس کے سپاہیوں سے مجد ش بی ملاقات ہوگئی تو انہوں نے آپ بی سے پوچھا ، مولانا قاسم نا نوتوی صاحب کہاں ہیں؟ آپ نے دوقدم بیجے مث کرای جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ، ایمی تو یہیں سے ۔ انڈونوی شارہ کر کے فرمایا ، ایمی تو یہیں سے ۔ انڈونوی شارہ کر کے فرمایا ، ایمی تو یہیں سے ۔ انڈونوی شارہ کر کے فرمایا ، ایمی تو یہیں سے ۔ انڈونوی شارہ کر کے فرمایا ، ایمی تو یہیں سے ۔ انڈونوی شارہ کر کے فرمایا ، ایمی تو یہیں سے ۔ انڈونوی شارہ کر کے فرمایا ، ایمی تو یہیں سے ۔ انڈونوی شارہ کی تو یہیں سے ۔ انڈونوی شارہ کی سے دین کا بڑا کی ایمی تو ایمی ان کے ہاتھ شدآ ہے ۔

#### أيك ماه مين حفظ:

ایک مرتبہ آپ قطب عالم معزت کنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ جے کئے جا رہے تھے۔ قالے میں کوئی حافظ نہ تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آسمیا۔ آپ رواز نہ ایک پارہ حفظ کر کے رات کوٹر اوش میں سناد ہے کسی کو پہتہ مجمی نہ چانا اور صرف ایک ماہ کی مختصر مدت میں بورا قرآن یاک حفظ مجمی کرلیا۔

# على كمال كى يا في وجوبات:

حسول علم میں اوب اور تفویٰ کو ہوا وقل ہے۔ چنا نچہ ایک فض نے مولا نامحہ ایفتوب نا نوتوی میں اوب میں اوپ ہوا وقل ہے۔ چنا نچہ ایک فقل سے بہت کے بھی وہی ایفتوب نا نوتوی میں اوپ کے ساتھ ہولا نامحہ کی ہوئی ہوں کا بیس ہوئی ہوں کو سب ہو ہے ہیں پھر ان کو اتنا علم کیاں سے آیا؟ مولا نامحہ بیتوب میا حب میں گئی چیز ول کو دقل ہے ایک تو مولا ناطب کی روسے معتدل مزاج شے، دوسرے بیا کہ ان کو استاد ہوے کا مل ملے بینی مولا نا محملوک علی ضاحب میں کئی ہیں ہوں کو استاد ہوے کا مل ملے بینی مولا نا محملوک علی ضاحب میں کا علم وضال کسی سے فنی نہیں ، تیسری ہے ہات کہ تقی اعلیٰ اعلیٰ ضاحب میں کا علم وضال کسی سے فنی نہیں ، تیسری ہے ہات کہ تقی اعلیٰ است کی اعلیٰ اعلی

درجہ کے تنے، چونی بات سے کدان ش استاد کا اوب بہت زیادہ تھا، یا نچویں بات ہے کہ صفرت حاتی صاحب مستلط جیسے کائل ویر للے۔

#### استاذ كاادب:

ادب كى يركيفيت هى كدمولانا ذوالفقارهلى معاحب منطقة جب يمارى يلى آپ ياس آتے تو آپ الخد كر بيند جات منظ ۔ ايك مرتبه مولوى معاحب في ياس آتے تو آپ الخد كر بيند جات منظ ۔ ايك مرتبه مولوى معاحب لئے كه دريافت كيا ، صفرت ! آپ ايما كول كرتے يوں؟ تو فرمايا ، صفرت ! اس لئے كه آپ بير ے استاذ بول؟ فرمايا كدا يك مرتبه مولانا مملوك على معاحب فيلات كى كام ش معردف شفاق آپ سے فرمايا تھا كدا را ان كوكا فيد كاسيق يا معادو ۔ اس لئے آپ بير سے استاذ ہو ئے۔

بير كے بم وطن آ دى كا احترام:

فاند بیون کے ایک فنم کو اہل علم سے حبت تھی ۔ اس نے صورت اقد س مولانا اشرف علی تفالوی صاحب رجمۃ الله علیہ کو بتایا کہ ایک دفعہ میں دیو بھر میں مولانا قاسم نالوتوی میں ہے کہ کہ میں ماضر ہوا۔ مولانا نے فارغ ہوکر ہو چما ، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا ، تفانہ ہون سے آیا ہوں۔ یہ ن کر کھیرا کر قرمایا کہ بادئی ہوئی ، وہ تو میرے ہی کا دمن ہے۔ آپ آئے اور میں بیشا رہا آپ جھ کو معاف کیے۔

## ادب کی انتہاء:

 خالی چیواز دی۔ یکی جی بین کھا کیونکہ بیاتو شیخ کے کلام کی اصلاح تھی اور ظلا بھی جیں کھھا کہ بیعلم کے خلاف تھا اور حمداً خطاکی اور آ کرفر مایا کہ اس جگہ پڑھا جین حمیا۔ غلطی کی نشا تد ہی جین کی ۔ ترض بیتی کہ و کھے کرظلمی ورست کر دیں۔ چٹا تھے رحضرت حاجی صاحب پیتانی نے اپنے قلم سے کا مٹ کرورست کرویا۔

#### توجيكا اثر:

حضرت اقدى مولا نااشرف على قانوى ملائة في حضرت نا فوقوى للائة كلم الرب بل الميك وفعه بل أن كالم من الميك واقعه بيان كرتے ہوئے قربا با الميك وفعه بل في كا كما ذيك سورة حزل پزهر با تقاكدا جا كل علوم كا التي عظيم الشان دريا بير ب قلب كا اي علي الميان دريا بير ب قلب كا او بي الميان دريا بير بي قلب كر مكارت المريم قلل كيا في كر بيرى دوح پرواز كرجائ مكر وه دريا جيسا الميك وم أكل كيا في الميان كي بعد قور كرنے پر مكتف ہوا كر حضرت مولا نامجد قاسم نافوقى لائن الله الميان مير في بي ميرى طرف متوجه او ي الله الله الله الميان الله اكبر، جس في كي الديا أرب كه علوم كا الله الكر الميان كي قوجه كا الرب كي الميان الله الكر الميان ورقوا ميان قود كا الرب كي مال الله الكر الميان ورقوا ميان قود كا الله الله الكر الميان ورقوا ميان قود كا الله الله الكر الميان ورقوا ميان قود كا الله الكر الميان الله الكر الميان ورقوا ميان قود كا كيا حال ہوگا كرجس بيل و و فود علوم سائے ہوئے ہيں۔ حضر من نا فوقوى الميان الله كي الميد الله كر الميان الله كي الميد الله كر الله كي الميد الله كر الميان كي وسعت وقوت كا كيا حال ہوگا كرجس بيل و و فود علوم سائے ہوئے ہيں۔ حضر من نا فوقوى الميان كي الميد كيان كيان كر الميان كيان كيان كيان كر الميان كيان كر الميان كيان كا كر الميان كيان كيان كيان كر الميان كر الميان كا كر الميان كيان كر الميان كر الميان كيان كر الميان كر الميان كيان كر الميان كر الميان كيان كر الميان كر الميان كر الميان كيان كر الميان كر الميان

ایک دفد حضرت نا نوتوی انتائیہ نے حضرت اقدس تفانوی میں ہے دریافت فرمایا،
کوئی کتابیں پڑھتے ہو؟ حضرت تفانوی میں ہے پراس قدررعب عالب ہوا کہ کتابوں
کے نام بحول مجے ۔ پھر آپ نے دوسری باتیں شروع کیس تا کہ بیبت کا اثر کم
ہوجائے اور حضرت تفانوی میں ہے کی طبیعت کمل جائے ۔ چنا نچہ بحد میں فرمایا کہ
ایک ہوتا ہے پڑھنا دوسرا ہوتا ہے رسوخ حاصل کرتا ۔ میں پڑھنا کانی تھیں ملکہ

رموخ عاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھرایک مثال بیان قرمائی۔ ایک حالیا ہوا ہے
ہے کر بھی کرنے پڑھی تھی۔ ایک دوسرے عالم تھے جنہوں نے بچے کر پڑھی تھی، ان سے
کہا کہ ایک مسئلہ ہدا ہے جس ہے۔ حافظ ہدا ہے نے الکارکیا کہ یہ مسئلہ ہدا ہے جس تیں ہے
شی تو ہدا ہے کا حافظ ہوا ہے گر جسب دوسرے نے کتاب کھول کرعمارت پڑھ کر استنباط
کیا تو حافظ ہدا ہے جی ان دہ گئے۔ اتنا قرما کر صفرت کی الامت تھا توی سے
فرمایا ہے قرق ہے پڑھے اوردسوٹ حاصل کرنے ہیں۔

### زی سے تعیدت:

ایک فان صاحب معزت نا لوقی علایہ کے بیاس ورست میں گراہاس ان کا فلا نہ شریعت تھا۔ دہ جمعہ کے دن آپ کے پاس آ کر شسل کرتے ، کپڑے بدلتے اور پھر تماز جمعہ پڑھتے ۔ ان کے اعداز سے بیہ معلوم ہوتا تھا کہ تخت طبیعت کے آ دی ہیں کہنے سے نہیں ما نیس کے ۔ صفرت نا لوقی مختلفہ نے ایک جمد کوان سے فر مایا کہ میال آج دوجوڑے لیے آ ہے۔ جب ہمارے دلوں میں محبت آئی ہے تو پھر ہم مجی میال آج دوجوڑے لیے آ ہے۔ جب ہمارے دلوں میں محبت آئی ہے تو پھر ہم مجی تہماری وضع کا لباس پہنیں کے ۔ دہ صاحب بے صدمتائر ہوئے ادر عرض کیا کہ خدا شہاری وضع کا لباس پہنیں کے ۔ دہ صاحب بے صدمتائر ہوئے ادر عرض کیا کہ خدا شہر کے ۔ اس میں جو کوایک جوڑا دیجئے ہیں اس کو شہروں گا۔ اس محب اس سے تو بہر کی ۔

# تقليد كي غرورت:

ایک فیرمقلد نے معرت مولانا قاسم نا لولوی منطق کی تقریری کرکہا کہ آپ جہد ہوکر تقلید کرتے ہیں۔ مولانا منطق نے قرمایا کہ جھ کواس سے زیادہ اس پر تجب ہے کہ آپ فیر جہد ہوکر تقلید نہیں کرتے ۔ اس بات سے اس فض نے تقلید کی منرورت بھی کی کہ جب انتا ہوا فض مقلد ہے تو ہم کس شار میں جیں؟ معلوم ہوا کہ جس قدرعلم بوستا ہے تالید کی ضرورت اور زیادہ محسوس ہوتی جاتی ہے۔ اس لئے کہ ان کے سامنے ایسے مواقع بہت آتے ہیں جہاں الجی رائے کام بیس دیں۔

### شان مسكنت:

آیک طااب علم نے معترت نا تو توی میں گاگا کی دھوت کی۔ آپ نے قرمایا کہ ایک شریل میں میں ہوتیہاری روٹیاں مقرر ہیں وہی ہم ایک شریل جوتیہاری روٹیاں مقرر ہیں وہی ہم کوبھی کھلا دینا۔ اس نے منظور کرلیا۔ بیابے شان مسکنت اور غربت واکساری اور عاجزی کہا تا ہو ایحساری اور عاجزی کہا تا ہو ایحساری اور عاجزی کہا تا ہو ایحساری اور اس طرح اینے کومٹائے ہوئے تھا۔

### شان استغنا:

حضرت مولا تا محد قاسم نا نوتوی میندند کو بر کی کے ایک رئیس نے عالبًا جہ بزار
رو پہیں بیش کیا کہ کسی نیک کام میں لگا دیجئے ۔ فر مایا کہ لگانے کے بھی تم بی اہل ہوتم
بی فرج کر دو۔ اس نے عرض کیا کہ میں کیا اہل ہوتا۔ فر مایا ، میرے پاس اس کی
دلیل ہے دہ یہ کہ اگر اللہ تعالی جھے کو اہل بچھے تو جھے کو بی عنایت فر ماتے۔ اس سے
معلوم ہوا کہ آپ امراکواستغنا کی تھری سے ذرائے کرتے تھے۔

### تواضع:

حضرت مولانا محد قاسم نا لوتوی مستنظ میر تحدیث مشتوی شریف پر حات ہے۔
ایک مجد وب بھی شریک ہوتے ہے۔ وہ کی روز تک مشتوی من کر کہنے گئے ، مولا نااگر
مجذ وب ہوتے تو کیا اچھا ہوتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجت سے کہا ، حضرت! میں
آپ کو توجہ دینا چا ہتا ہوں ڈرا بیٹے جائے ۔ ان کی نیت یہ تھی کہ کیفیت محمودہ کا آپ آپ رالقا کریں۔ آپ منواضع بن کر بیٹے گئے وہ متوجہ ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں گھیرا
سر کہنے گئے ، حضرت! بدی محتا تی ہوئی ، معاف ہے ، بھے کو کیا خبر تھی کہ آپ کتنی

-41/2 -26-14 (35) (35) (35) (35) (4) (4) (4)

بلندى پر منتے ہوئے ہيں۔

## فن تعبير ميں مهارت:

ایک زمانہ علی مولانا محرمنیر صاحب نا توتوی لیندیلا نے سرکاری سکول علی الامت کے لئے مورمنٹ کے بہال درخواست دے رکھی تھی ۔ اس زمانے علی خواب دیکھا کہ ہر بلی سے پی بطی ان کے مکان کی طرف آربی ہیں ۔ بیخواب مولانا محرقاتم صاحب استفالا سے حرض کیا تو آپ نے فرمایا ، اگرمشائی کھلا و تو اور تجبیر ہے اورمشائی نہ کھلا و تو اور تجبیر ہے ۔ انہوں نے مشائی کھلانے کا وعدہ کیا تو فرمایا جا وہ تم ہر بلی علی بیس روپے کے ملازم ہوجاؤ کے ۔ اس کی حقیقت ہو چینے پر فرمایا جا وہ تم ہر بلی عدد فاری کے احتبار سے گیارہ ہیں ۔ ب کے دواور ط کے نوعدہ فرمایا کہ لفظ بط کے عدد فاری کے احتبار سے گیارہ ہیں ۔ ب کے دواور ط کے نوعدہ ہیں ۔ جا نچے مولانا منیرکوییں روپے کی ملازمت بل گئی۔

## أيك سوال دوجواب:

ایک مسائے محف کولوگوں نے کسی عورت کے حسن وجمال کا تذکرہ کر کے اس کا عاشق بنا دیا۔ اس فضل نے حضرت مولانا گنگونی پیمٹیٹ اور مولانا محد قاسم تا تو تو ی بیمٹیٹ سے مشورہ کیا کہ بیس اس عورت، سے نکاح کرلوں یا تیس ؟ حضرت مولانا گنگونی بیمٹیٹ نے فر مایا کہ جرگز نکاح نہ کروتم شریف خاندانی ہواور وہ بازاری عورت ہے۔ اس سے نسل پر برااثر پڑے گا۔ مولانا محد قاسم نا تو تو ی بیمٹلٹ نے میں مشورہ دیا کہ نکاح کرلو۔ مولانا اس فیم کی حالت سے متاثر ہو گئے اور یہ سے بھے کہ اس کی بیہ بے قراری جب اس سے نکاح کرے گا۔ دونوں کا اللا فلاق سے اور دونوں اس کی حالت سے تکاح کرے گا۔ دونوں کا اللا فلاق سے اور دونوں اس کی حالت سے نکاح کرے گا۔ دونوں کا اللا فلاق

مظوب الاخلاق تفراور بیام خیراعتیاری ہے۔ اس بی کسب کو دخل نہیں۔ تن افعالی جس کو جا بین مغلوب الاخلاق کر دیتے بیں اور جس کو جا بین مغلوب الاخلاق کر دیتے بیں اور جس کو جا بین مغلوب الاخلاق کر دیتے بیں اور دوسرے طلق سے دیتے بیں ۔ بلکہ بعض وقعہ ایک بی فض ایک علق بر عالب اور دوسرے طلق سے مغلوب ہوتا ہے ۔ یہ بھی خیر اختیاری ہے اگر چہ کمال بی ہے کہ سالک عالب الاخلاق ہو۔

## خدّام کی خدمت:

ایک دفعه ایک درولیش حضرت نا نوتوی رحمة الله علیه کی خدمت بی درولیشی کا امتخان لینے بزیر زک واختشام ے آئے۔ بہت ے محمور باورخادم بھی ساتھ بنے۔ حضرت نے سب کی دعوت کی۔ شاہ صاحب کے نوکروں اور خادم وں کوائے باتھ ۔ حضرت نے سب کی دعوت کی۔ شاہ صاحب کے نوکروں اور خادموں کوائے ہاتھ ہے۔ وہ ہاتھ سے اس شان کے برتنوں بیس کھانا کھلایا جیسے برتنوں بیس خود کھاتے تنے ۔ وہ ورویش حضرت رحمة الله علیہ کا بیہ اکسار اور خاتی دکھے کر آپ کے کمال کے قائل ہو گئے۔

## مطبع میں ملازمت:

حصرت مولانا محد قاسم صاحب بسطیلا کو ایک محص نے پروٹنگ پرلیں بیل ازمت کی درخواست بیش کی۔ آپ نے فرمایا ، ملی ایا فت تو بھی بسی ہیں ، البت قر آن مجید کی فتیج کرلیا کرول گا ، اس بیل دس روپ وے دیے ویا کرو۔ الله الله کیا بی تو امن اور زمد ہے۔ ای زمانے بیل ریاست بہا ولیور سے تین سورو پیر ما ہوار کی تو کری کی بیش کش ہوئی۔ مولانا نے جواب بیل کھا کہ

" آپ کی بادفر مائی کا شکر گزار مول مگر جھے یہاں دس روپے ملتم ہیں جس میں بارچ روپ لے تو ہیں اور جس میں بارچ روپ تو میرے اہل وعیال کے لئے کافی موجاتے ہیں اور

باتی یا نئی روپ نئی جائے ہیں۔ آپ کے بہاں سے جو تین سورو پہیلی کے ان بی سے بو تین سورو پہیلی کے ان بی سے یا نئی روپ نو خرج ہوں کے اور دوسو پہانو سے روپ جو بھی کے بیل ان کا کیا کرول گا؟ جھے کو ہر دفت می فکر کی رہے گی کہان کو کہاں خرج کروں؟ ابتدا میں آئے سے معقد در ہول ' ۔ خرض آپ تشریف دہیں ہے۔

# حضرت كنكوبى يعنيد سے يقطفى:

ایک مرتبہ حضرت گنگونی رحمۃ الله علیہ نے قربایا کہ جننی محبت بیروں کے ساتھ مربیدوں کو ہوتی ہے حضرت ماجی صاحب ہنتی ہے جو کو اتی تیں ہے۔ حضرت مولانا محرق من لوتوی ہنتی ہے نے سن کرادھرادھرکی ہا تیں کر کے قربایا کہ اب اتوانا ہو الله کا مانا ہو الله کا مانا ہو گئی ہات آ کے بور محلی الله آپ کی حالت یا ملنی حضرت حاجی صاحب ہنتی ہے ہی بہت آ کے بور محلی سے بھی بہت آ کے بور محلی الله آپ کی حضرت گنگونی محسول نے فربایالا حول و لا قوق استعفو الله بملا کہاں حضرت اور کہاں میں اور کیاں میں اور کیا کیا کہ کا کو کیاں میں اور کیاں میں کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کی کیاں میں اور کیاں میں اور کیاں میں کیا کہ کیاں میں کیا کہ کیا کہ کو کیاں میں کیا کہ کیا کہ کو کیاں میں کیا کہ کیاں کیاں میں کیا کہ کیا کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کو کیا کیا کہ کیاں کیاں کیا کہ کیاں کیاں کیاں کیا کہ کیاں کیا کیا کہ کیاں کیا کہ کیا کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کیا کہ کیاں کیا کہ کیاں کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ ک

چہ لبعت خاک را یا عالم پاک کور ایا عالم پاک کور اور برا صدمہ ہوا۔ مولانا محد کا م نافوقو کی بیمیلی نے فر ایا کہ خیرا پ ان سے بدھے ہوئے نہ کی لیکن میں یو چھتا ہوں کہ یہ تکلیف آپ کو کیوں ہوئی؟ آپ تو کہتے تھے جھے حضرت سے مجبت فہیں ہے۔ اگر محبت نہیں تھی تو یہ صدمہ کیوں ہوا؟ ویسے ہی اپنی فنیلت کی نئی کر ویسے ۔ اگر محبت نہیں تھی تو یہ صدمہ کیوں ہوا؟ ویسے ہی اپنی فنیلت کی نئی کر ویسے ۔ اگر محبت نہیں تھی تو یہ صدمہ کیوں ہوا؟ ویسے ہی اپنی فنیلت کی نئی کر ویسے ۔ اس ای محبت ہے ۔ صفرت گئوہی ہیں اپنی جاتی تھی اپنی فاتی تھی۔ محبورت میں اپنی بیت نے نکافی پائی جاتی تھی۔ جھر اسود کسو فی ہے:

حعرت مولانا محرقاسم الوتوى المعلظة نے فرمایا كد جراسود كسوفى ب اس كو

جھوتے سے انسان کی اصلی حالت ظاہر ہوتی ہے اگر واتعی فطر تا صالح ہے تو ج کے بعد اعمال مالح کا غلبہ ہوگا ورا گرفطرت طالع ہے جھٹ تضع سے نیک بنا ہوا ہے تو ج کے بعد اعمال مدید کا غلبہ ہوگا۔ اس لئے حاجی کی حالت ڈطرناک ہے اور اس خطرہ کا علاج یہ ہے کہ حاجی نے است ڈطرناک ہے اور اس خطرہ کا علاج یہ ہے کہ حاجی نزمانہ ج میں اللہ تعالی سے اپنی اصلاح کی خوب دعا کرے اور ول سے اعمال مالحہ کا خوب دل سے اعمال مالحہ کا خوب اور ج کے بعد اعمال مالحہ کا خوب ایمام کرے۔

# اسلام كى محبت سے خاتمہ بالخير:

حعرت مولا نامحرقاسم ناتوتوی العطیقة کے پڑوس ش ایک ہندو بنیار بتا تھا اس کی دکان سے آپ کے بہاں سودا بھی آتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نا نوتوی العلیقة نے اسے خواب میں ویکھا کہ جنت میں گشت کر دیا ہے۔ پوچھا، لالہ بی اتم یہاں کیسے پہنچ ؟ تم تو ہندو تھے بت کی پوجا کرتے تھے، جنت تو مسلمان کے لئے یہاں کیسے پہنچ ؟ تم تو ہندو تھے بت کی پوجا کرتے تھے، جنت تو مسلمان کے لئے ہے۔ اس نے کہا مولوی بی ! آپ کی محبت سے جھے اسلام سے محبت ہوگئی پھر جب میں مرنے لگا تو لوگوں نے کہا، اُن کی بی کہد لے جان آسانی سے نگل جائے گی۔ اُس کی جنت میں مرنے لگا تو لوگوں نے کہا، اُن کی بی کہد لے جان آسانی سے نگل جائے گی۔ اُس کا جردہ تیں اُس کے بی حددہ تیں اُس کی ہے۔ میں نے دل میں کلمہ پڑھ ایا۔ پھر دہ تبول ہوگیا اور میں جنت میں بی بی گیا۔

### طلب صاوق موتواليي:

ایک صاحب سے دیوان کی "اللہ دیا" ۔ انہوں نے حضرت نا نوتوی ہے اللہ دیا" ۔ انہوں نے حضرت نا نوتوی ہے اللہ دیا اسے بیعت ہو سے بیعت ہو سے بیعت ہو جا کر حضرت کنگوہی سے بیعت ہو جا کہ حضرت کنگوہی ہے بیعت ہوئے چر جا کہ اور حضرت کنگوہی ہے بیعت ہوئے چر جا کہ درخواست کی ۔ والیس دیو بند آ ہے اور حضرت نا نوتوی ہے گئے بیعت کی درخواست کی ۔

حضرت نے قرمایا، یس نے تو تم سے کہا تھا کہ گنگوہ جاکر حضرت کنگوہی سے بیعت
ہوجاد رعرض کیا، یس بیعت ہوآ یا ہول اور جہال جہال آپ قرمائیں ہے وہاں جا
کر بیعت ہوآ وَل گا۔ محرول سے تو آپ ہی سے بیعت ہول گا۔ کیا ہی فعکا نہ ہے
اس تعلق و محبت کا۔ آخر حضرت نا نو تو گا نے اس کو بیعت قرمالیا۔ و کیمنے کیا نطیف
اوب واطاعت ہے۔

# تكبيراولى كفوت بونے يرافسوس:

تذکرة الرشيد شل کلعائے کدد ہو بند کے جلسہ وستار بندی ش جب مولا تا جھر قاسم نا نوتوی بشاخة تشريف لائے تو عالبًا عمر کی نماز بن ايك دن ايبا ا تفاق چش آ يا کہ مولا نا جھر يعتوب مساحب شاخة نماز پڑھانے کے لئے مصلے پر جا کر کھڑے ہوئے ۔ تظوق کے اور دھام اور مصافحہ کی کھڑت کے باعث باوجود جلت کے جس وقت آپ شاخة بماعت بن شريک ہوئے تو قرآت شروع ہوگئ تھی ۔ سلام پیر نے کے بعد و بکھا کیا تو آپ استان اواس سے تھا در چرو پراشحلال برس رہا تھا۔ اور آپ رفتے کے بعد و بھا کھ برافاظ فر مار سے شاکہ اور آپ برن کے بعد و بھا کہ اور افاظ فر مار سے شاکہ کہ اور آپ برس برس کے بعد آ ت

#### عاجزى وأكلسارى:

ارواح الله على مولاتا امير الدين صاحب كى روايت سے لكما ہے كدايك وقيد بيويال سے حضرت نانوتوى الله الله كو ملازمت كى پيجيش ہوئى اور پارچ سو روپ بخوا مقرركى على حب آب سے جائے كے لئے اصراركيا كياتو قرمايا وہ جھے ما حب كال بحدكر بلاتے بيں اوراكى الا يوه يا جو سورو بوسية بيل كريس اپنے الاركوئى كمال بيس يا تا ہے ہركس الا جاؤل كا ربت اصرارك يا وجودتشريف بيس

لے صحنے۔

حصول علم كى أيك عجيب صورت:

ارواح طلاشین لکھا ہے کہ حضرت نا تولوی مسلط کی خدمت بھی دیدر آباد کے دو تواب زادے پڑھنے کے سلے آئے آئے ہوئے تھے۔ حضرت بھی جمیں ان سے بارفر مایا ، جھے تو اس کی ضرورت جمیں ہے کہ ان سے باوفر مایا ، جھے تو اس کی ضرورت جمیں ہے کہ ان سے باوفر مایا ، جھے تو اس کی ضرورت جمیں ہے کہ ان سے باوک دیوا وال محرم مای طرح آتا ہے۔

كهانے ميں تواضع:

حضرت نا نوتوی رحمة الله علیه اپنج طالبعلمی کے زماند میں مکان میں تنہا ایک عکد بیتے تنے۔روٹی بھی پکوالیتے تنے تو کئی کی وقت تک کھالیتے تنے۔ مطالعہ میں ولچیسی:

کلمه طبیبه کی برکت:

حنرت تا نولوی مین و مراح من که ایک مرتبه جب می کنکوه ما ضر موالو

حضرت کنگوی میشند کی سدوری میں ایک بیالدر کھا ہوا تھا۔ میں نے اس اوا تھا کو یہ سے بانی کی میان کے وقت کو یہ سے بانی کی جی اوراس میں محرکر بیا تو پائی کر وا پایا۔ ظہری نماز کے وقت صفرت سے ملا اور قصد میان کیا۔ آپ نے قرمایا کہ کویں کا پائی تو کر وائیس بلد بیشا ہے۔ میں نے وہ بیالہ چی کیا۔ آپ نے قرمایا اور کھودو۔ قماز کے بعد صفرت نے سب نماز یوں سے فرمایا کہ کلہ طیب فرمایا، اچھاس کو کھودو۔ قماز کے بعد صفرت نے سب نماز یوں سے فرمایا کہ کلہ طیب جس قدر ہو سے پرمواور صفرت نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ بعد میں معفرت نے دمائے ہاتھا تھا کہ اور نہایت خشوع و شفوع کے ساتھ دوما ما تک کر ہاتھ مند پر پھی سے دمائے ہاتھا افسائے اور نہایت خشوع و شفوع کے ساتھ دوما ما تک کر ہاتھ مند پر پھیر لئے۔ اس کے بعد بیالہ افھا کر پائی بیا تو شیر یں تھا۔ اس وقت مجد ش بھی ہی جنتے نہازی جے سے می اس قبری ہے جس پر مذاب ہور ہا تھا۔ الحمد ش معفرت نے فرمایا کہ اس بیالے کی منتی اللہ دائی کھر ان تھی ہوگیا۔

## كمال استغنا:

ایک مرجہ حضرت نا تو تو ی مست بھی مہدے متصل جمرہ کے ساتھ ویو بند آئے۔

ہوارے شخف کہ منے حبد الکریم رئیس میرش آپ سے ملنے کے لئے دیو بند آئے۔

حضرت نے ان کو دور سے آئے ہوئے دیکھا۔ جب وہ قریب آئے تو ایک تفافل
کے ساتھ رن وہ ری طرف پھیر لیا کو یا کہ دیکھا بی ٹیس ۔ وہ آکر ہاتھ با عدے کر
کمڑے ہوگئے۔ ان کے ہاتھ میں رومال میں بند سے ہوئے بہت سے روپ تھے

۔ جب افرین کمڑے ہوئے بہت دیرگزرگئ تو حضرت نے ان کی طرف رخ کر کے

قرمایا۔ آبا! شخص صاحب ہیں ، حزاج اچھا ہے ۔ انہوں نے سام عرض کیا اور قدم چم

الگ کردیا۔ تب انہوں نے ہاتھ ہا عدہ کرمنت ساجت کی کہ قبول قرمالیں۔ ہالا خر

یہت سے اٹکار کے بعد انہوں نے تمام روپیہ صفرت کی جو تیوں میں ڈال دیا۔
حضرت جب اٹھے تو نہا بت استفتا کے ساتھ جوتے جماڑے اور روپیسب زشن پر
مرحمیا ۔ صفرت نے جوتے پہن لئے اور حافظ اتوار الحق سے ہس کر قربایا کہ حافظ
تی اہم بھی و نیا کماتے ہیں اور المل و نیا بھی د نیا کماتے ہیں ۔ فرق بیہ ہے کہ ہم و نیا کو
منظراتے ہیں اور وہ قدموں میں پڑتی ہے اور و نیا دار اس کے قدموں میں کرتے
ہیں اور وہ انہیں منظراتی ہے۔ بیفر ماکر روپیدو ہیں تقسیم فرما دیا۔

#### تكلف عاجتناب:

مولانا احد حسن صاحب فرماتے ہیں کہ ایک جولاہ نے مولانا محد تاسم
نافوتوی صاحب رحمۃ الشعلیہ کی دھوت کی۔ انفاق ہے اس روز بارش ہوگئی۔ اور دہ
جولا ہا وقت پر بلائے نہ آیا تو مولانا خوداس جولاہ کے یہال تشریف لئے گئے۔
اس نے موش کیا کہ معرت آچونکہ آئ بارش ہوگئی تھی اس لئے میں دھوت کا انظام
نہ کر سکا۔ مولانا نے فرمایا ، انظام کیا ہوتا ہے۔ تہارے یہال کچھ پکا بھی ہے؟ اس
نے کہا ، تی ہاں ، دوتو موجود ہے۔ فرمایا کہ بس وی کھالیں گے۔ چنا نچے جو کھمعولی
کھانا ساک و فیر واس کے بیاں تیارتھا وہ بخوشی تناول فرما کرتشریف لے آئے اور
فرمایا بس کی بہتماری دھوت ہوگئی۔

#### قصده ذبانت:

ایک اگریز صاب دان نے اشتہار دیا تھا کہ کوئی فض مثلث کے زاو بہ کوئین مثلث کے زاو بہ کوئین صوب میں دلیل سے قابت اور مقتم کرد ہے تو ڈیز دلا کھرد پے انسام ہے۔ اس پر مظفر کلر کے ایک جج صاحب نے بدی کاوش اور محنت سے اس کو قابت کیا اور کئی ماہرین بندمہ نے جج صاحب کو معودہ دیا کہ اس کو شائع کردیں اور ڈیز دالکھ

روپ کا انعام وصول کرلیں۔ گرنج صاحب کا اصرار تھا کہ تعزیت نا نوتوی صاحب شیشند اگر ملاحظہ فرما کر تھید این کرویں تو شائع کروں گا۔ انقاق سے حضرت منظم کروں گا۔ انقاق سے حضرت منظم کروں گا۔ انقاق سے حضرت منظم کروں گا۔ انقاق سے حضرت بیش بیسوار ہونے کے لئے جب اعظین پرتشریف لائے تو گاڑی میں دس بارہ منٹ باتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمٰن صاحب نے جو صفرت کرنگوں گا ہری ۔ انہیں گئیوں کے بعد میں خاص خدام ہو گئے ہے۔ آج صاحب کی تمنا خلا ہری ۔ انہیں خیال تھا کہ معزمت اس تحریر کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ صفرت نے گاڑی کے خیال تھا کہ معزمت اس تحریر کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ صفرت نے گاڑی کے انتظار میں کھڑے کو این مقدمہ نظری ہے حالا تکہ اقلیدس کے تمام مقد مات کی اعتبا بدیجات پر ہوتی ہے۔ چونکہ وہ صاحب فن جے فورا سمجھ کے اوراشتہا ردینا ملتوی کردیا۔

## بچین کا ایک خواب:

آپ نے ایا مطفلی میں بیٹواب دیکھا تھا کہ کو یا اللہ جل شاندی کو دیس جیشا ہوں تو ان کے دادانے جو خواب کی تجبیر کے ماہر تنے بیتجبیر بتائی کرتم کو اللہ تعالی علم عطافر مائیں سے اور بہت ہوئے عالم ہو ہے۔

## كىلى بىسىسىسەالال:

حعرت نا نوتوی رحمة الله عليه جينے پر صفے شل سب سے بوره کرر بہتے تھے ہر
کميل میں خواہ ذیانت کا ہوخواہ محنت کا ہوسب سے اقل اور غالب رہتے تھے۔اس
ذیانہ میں ایک کمیل جوڑتو ڈے نام سے کمیلا جاتا تھا۔ بہت پرائے مشاق اوک کمیلئے
تفے جب کہ نے کمیلئے والے مات کھا جاتے تھے۔حضرت نے جب اس کا قاعدہ
معلوم کرلیاتو پھرکس سے مات نہ کھائی۔ بہت ہواتو دونوں برابرہو گئے۔ ہرکمیل میں
جومرت کال ہوتا تھا وہاں تک بہتے کراس کوچھوڈ تے ہے۔

دین کافیض جاری مونے کی بشارت:

ایام طالب ملی بی آپ نے ایک اور خواب دیکھا تھا کہ بی خانہ کعبہ کی جہت

رکھڑ اہوں اور میر نے جسم سے لکل کر ہزاروں نہریں جاری ہوری ہیں۔اپنے استاذ
حضرت مولانا مملوک علی ہیں ہے دکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہتم سے علم وین کا
فیض بکٹر من جاری ہوگا۔

عشق رسول ما الماييم

ہندوستان میں بعض حطرات میزرنگ کا جوتا ہوئے شوق سے پہنتے تھا اور اب
ہی پہنتے ہیں ۔ لیکن حضرت تا تو تو کی انتہ ہے ۔ ایسا جوتا مرت الحربہ می نہیں پہنا اور
اگر کوئی ہدیہ میں لا دیتا تو اس کے پہننے سے اجتناب کرتے ۔ مرف اس لئے کہ سرور
کا تنات حضورا کرم ملک کے گند خطرا کا رنگ سیز ہے ۔ پھر ایسے رنگ کے جوتے
پاؤں میں کیونکر استعال کے جا سکتے ہیں۔ حضرت مولا تا حسین احمد مدنی میں ایک معتب اللہ حضرت تا تو تو کی میں تا ہے جا سکتے ہیں۔ حضرت مولا تا حسین احمد مدنی میں ایک معتب کے معتب کے معتب کے میں کہ معتب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ

وو تمام عرمبزرتک کا جوتا اس وجہ سے نہ پہنا کہ قبر میارک مبزرتک کی ہے۔ اور اگر کوئی ہدید لے آیا تو آ مے کسی دوسرے کودے دیا''

حضرت نا نونوی مسلطة جب تج کے لئے تشریف لے سے تو مدیند طیب سے کی میل دور ہی سے نظے پاؤں چلنا شروع کر دیا۔ آپ کے خمیر نے بدا جازت شددی کے جوتا بہن کرچلیں ۔ حالا تکد دہاں سخت نو کیا اور چینے والے پیخروں کی بحر مارتھی۔ پنانچ جعفرت مولا ناسید مناظر احس کیلا تی ، جناب مولا ناسیدم منصور علی خات صاحب کے حوالہ نقل کرتے ہیں جواس سفر جج ہیں حصرت نانونوی کے دفق سفر خے کہ مدیند منورہ تک کی میل پہلے سے شب تاریک ہیں ای طرح

## ملكر باول يرمندي كي

## اسلام كابول بولا:

شا پیجال پور بی اہل اسلام اور مختلف باطل فرقوں کا مناظر و اور مہاحثہ طے ہوا۔ جس بیں ہندوؤں کے بہت سے رہنما اور اہل اسلام کی طرف سے متعدد علائے حق اور مشاہیراس وفت اس مقام پر موجود تھے۔ گرمناظر و پا در بوں اور مسلما توں کا ہوا۔ اس بیس حضرت تا تو تو کی ہند کی مناظر تھے۔ انہوں نے عظلی وقتی رنگ بیس ایسی صحیح اور قطعی دلیلیں پیش قرما کمیں کہ پا دری صاحبان سے ان کا کوئی محقول جواب ہی شدین پڑا اور اسلام کا بول بالا ہوا۔

## آربیهاج کے فتنے کا تدارک:

اگریزوں کے چہیتے ، ہندؤوں اور آریاؤں کے کرتا دھرتا سوائی دیا تذہوا ہے مصلفیا شاور نسلفیا شددلائل ہیں مشہور تھا۔ اس نے اپنی ایک کتاب ہیں قرآن کریم کی مصلفیا شاور نسلفیا شددلائل ہیں مشہور تھا۔ اس نے اپنی ایک کتاب ہیں قرآن کی کی میں ماشد سے نے کروالناس تک کی تمام سورتوں پر اعترا اضات کے اوران کی کی و ضائی بٹلائی ہے۔ (العیاذ ہائلہ) وہ ہر مقام پر اہل اسلام کو جواب کے لئے لاکارتا تھا۔ چنا نچہ اپنا تبلینی وورہ کرتا ہوارڈ کی جا پہنچا۔ وہاں اسلام کے خلاف ول کول کر زہر اگلتا رہا۔ اس کے اعترا ضافت کے جواب حضرت شیخ البند اور مولانا حافظ عبد العدل صاحب نے کئی روز سر ہازار دیے اور پنڈت ہی اوران کے حوار ہوں کو غیرت دلائی۔ ان کے ذبیب پر اعتراضات کے کہ اب جواب دو۔ گر پنڈت ہی غیرت دلائی۔ ان کے ذبیب پر اعتراضات کے کہ اب جواب دو۔ گر پنڈت ہی اوران کے شاہر ہوگئی گیا کہ خوران کے شاہر ہوگئی گیا کہ اوران کے شاہر ہوگئی گیا کہ وہ سلے سے بی رہے ۔ آخر حضرت نا ٹوتو کی نے قربایا کہ اچھا پنڈت ہی بحج اپنے وہ سلے سے بی رہے ۔ آخر حضرت نا ٹوتو کی نے قربایا کہ اچھا پنڈت ہی بحج اپنے وہ سلے سے بی رہے ۔ آخر حضرت نا ٹوتو کی نے قربایا کہ اچھا پنڈت ہی بحج اپنے شاگر دول اور معتقدوں کے بیراوعظ بی س لیں۔ مگر وہ وعظ میں تو کیا آتے رڈ کی شاگر دول اور معتقدوں کے بیراوعظ بی س لیں۔ مگر وہ وعظ میں تو کیا آتے رڈ کی

ے بھی چل دیئے اور ایسے محتے کہ پرچ بھی نہ چلا۔ بالآ خر معترت نے تین روز تک پرسر بازار و مظفر مایا۔ وہ دلائل ند بب اسلام کے حق کہ بیت کے کسب جران تھے۔ اہل جلسہ پرسکتہ کا عالم تھا۔ ہوفض متاثر معلوم ہوتا تھا۔ پنڈ ت تی کے اعتراضات کے وہ دندان شمک جوایات دیئے کہ تخالف بھی۔

حضرت مولا نارشيدا حمد گنگونتی

حضرت مولانا رشید احد محتکونی منطق کی ولادت سعادت مسلم سهار نیود کے تصبہ محتکوہ میں ہوئی۔ والد ماجد کا نام مولانا ہرا بہت احد ہے اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابوابوب انصاری علیہ سے جاماتا ہے۔

آپ نے ابتدائی تعلیم اور حربی و فاری کی تعلیم سی و بیل بی حاصل کو۔

الالا و بیں دیلی بیل کا سر کیا اور مولانا مملوک علی بینید کی خدمت بیل پینچے۔ یہاں معررت مولانا قاسم نا ٹو تو کی بینید پہلے بی پینچ کی خدمت بیل و فعنل کے یہ و و تول میں و قر استیجے ہو سے اور تاحیات ایک ساتھ رہے۔ حضرت مولانا مملوک علی مماحب بینید کو ان وولوں سے خاص محبت تھی۔ ذیا نت و ذکا وت بیل بید و انوں حضرات و بلی بیل مشہور ہو سے عاص محبت تھی۔ ذیا نت و ذکا وت بیل بید و انوں حضرات و بلی بیل مشہور ہو سے عاص محبت تھی۔ ذیا نت و فائدان ولی اللی کی مرب کے سے ماصل کے تری چھم و چراخ حضرت مولانا شاہ محبد الغی محدث و بلوی بینید سے حاصل کے آخری چھم و چراخ حضرت مولانا شاہ محبد الغی محدث و بلوی بینید سے حاصل کی اور وطن کیا۔ 21 سال کی عمر بیل آپ نے تمام علوم و فنون بیل تعلیم کمل کر لی اور وطن والی ہو ہے۔

ایک مرتبہ آپ تھانہ مجون تشریف لے محصے تو معترت حاتی الداداللدمہا جرکی میں اللہ اللہ مہا جرکی میں اللہ میں ایک کی خدمت میں مجمی حاضر ہوئے دل میں بیت کا ارادہ بن کیا۔ معترت سے درخواست کی تو انہوں نے پہلے تو انکار فر مایا بعد از ال حضرت حافظ منامن شہید ہنتے گئی کی سفارش پر بیعت کر لیا۔ بیعت کے بعد ذکر وشغل شروع کیا۔ آپ فر ماتے ہیں کہ سفارش پر بیعت کر لیا۔ بیعت کے بعد ذکر وشغل شروع کیا۔ آپ فر مایا " پھرتو میں مرمٹا"۔ حضرت حاتی صاحب نے آٹھویں دن ہی بلا کر فر مایا " پھرتو میں مرمثا"۔ حضرت حق تعالی نے جھے دی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی آپ کو دی اس کو بیٹ حاتا آپ کا کام ہے"

پالیس ون حضرت کی خدمت میں رہنے کے بعد آپ نے وطن واپسی گی اجازت چاہی حضرت حاتی صاحب میں ہے ۔ آپ کوخلافت اور ا جازت بیت و اجازت چاہی مساحب میں ہے ۔ آپ کوخلافت اور ا جازت بیت و سے کر رخصت کیا۔ کنگوہ واپس آکر آپ نے خانقاہ شاہ عبدالقدوس کنگوہی میں ہے ۔ کو جو تین سوسال سے وہران اور خشہ حال پڑی تھی مرمت کر کے آباد کیا ۔ آپ رات دان ذکر و کھر میں مشخول رہے ، راتوں کورویا کرتے تھے اور جولیان آپ اور حاکر میں مشخول رہے ، راتوں کورویا کرتے تھے اور جولیان آپ اور حاکر ماک کرتے تھے اور جولیان آپ

آپ اپنے وقت کے فقہ و حدیث کے امام نتے۔ آپ کے علمی و روحانی کمالات کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے صرف اتفاع ض کردیا کافی ہے کہ آپ کے فیش محبت سے بیٹے البندمولا نامحود الحن میں منتقط محبت سے بیٹے البندمولا نامحود الحن میں منتقط محبت مولا ناخلیل احمد مرنی میں ہوئے ہے حضرت مولا ناحید الرجیم رائیوری میں ہوئے ہیں۔ نیراعظم ہوئے ہیں۔

جب 1857 ء کی جنگ آزادی کا واقعہ چین آیا تو حکومت برطانے نے آپ کو بھی شہد میں گرفار کرلیالیکن کوئی جوت ندسلنے پررہا کردیا چونکہ اللہ تعالی نے آپ کو بھی شہد میں گرفار کرلیالیکن کوئی جومت آپ کا بال بھی بریا نہیں کرسکی ۔ نے آپ سے دین کا کام لینا تعالی لئے حکومت آپ کا بال بھی بریا نہیں کرسکی ۔ آپ نے تمام عمروین کی خدمت میں گزاری ۔ فاوی رشید برآپ کا علمی شاہ کا رسید کے تمام عمروین کی خدمت میں گزاروں علی و ومشاریخ آپ کے فیض علمی اور ہزاروں علی و ومشاریخ آپ کے فیض علمی اور روحانی سے مستفید ہوئے۔ 9 ہمادی الثانی 1323 معرطا بن 11 اگست

1905 وكودامل بحق موسة -

### صحبت کی برکت:

حضرت علیم الامت مولاتا اشرف علی تھانوی رحمة الله علیه قرماتے ہے کہ حضرت مولاتا رشید اجر گنگوہی رحمة الله علیه کی محبت میں بیا اثر تھا کہ یہی ہی پریشانی کیوں نہ ہو جو نہی آ پ کی محبت میں بیشتے قلب میں ایک خاص قتم کا سکون اور ایسی جمعیت حاصل ہوتی کہ سب کدور تمیں رفع ہوجاتی تھیں۔ اسی وجہ سے آ پ کے تمام مریدوں میں عقائد کی در تھی اور وین کی پھٹی خصوصا حب نی الله اور یعنی فی الله کا بدرجہ کمال مشاہرہ کیا جاتا تھا۔ یہ سب پرکت آ پ کی محبت ہی کی تھیں۔

## سمرتفسي اوراس كي وضاحت:

حضرت گنگوری رحمۃ الله علیہ نے ایک مرحبہ کھائی ۔ چھ بیں کوئی کمال نہیں ہے جھی احباب کا حسن ظن ہے جو بیرے ساتھ ہے ۔ بعض تناص لوگوں کو اس بیل شک ہوگا کہ دھرت بیل کمال کا ہونا تو ظاہر ہے لیکن اس قول سے آپ کا جموف بولنا لازم آتا ہے ۔ پھر دھرت عکیم الامت رحمۃ الله علیہ نے مولا تا کے قول کی تشہر بیل فرما یا کہ بر رگوں کو آئند مکالات کی طلب بیل موجودہ کمالات پر تظرفین ہوتی ۔ پس حضرت نے اپنے کمالات موجودہ کو کمالات آئندہ کے سامنے نئی خیال فرماتے سے راس کی مثال ایسے ہے کہ جسے کی خض کے پاس ایک بڑار روپ ہیں وہ لکھ بیوں کے مارے مالدار نہیں ہوگا ۔ جس تعالی شانہ کی بوی عظیم الثان اور بے مثال بیتوں کے سامنے اللہ الشان اور بے مثال درگاہ ہے ۔ بہاں سے جو پھو مطا ہو آگے کی ہوس کرنا جا ہے ۔ بہاں ایک مقام پرس نہیں کرنا جا ہے ۔ بہاں سے جو پھو مطا ہو آگے کی ہوس کرنا جا ہے ۔ بہاں کو شش کرنی شیس کرنا جا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کے بہاں ہر مقام سے زیادہ قرب کی کوشش کرنی جی ہوئے۔ اور جدد چھدنہ چھوڑنی جا ہے کہونگاں کے قوانداس کے قواند میں کی گئیں

#### تو بی نادان چند کلیوں پر قناعت کر حمیا ورند کلفن میں علاج پیچیء دایاں ہمی تھا

### باوشامول جيسي شان:

معرت گنگونی مین کی بیرشان تھی کہ کوئی ہی پاس بیٹا ہوتا آپ اشراق یا بیشت کا دفت آتے پروضو کرے وہیں نماز پڑھنے کھڑے ہوجائے۔ یہ ہی نہیں کہ کھ کہ کر اٹھیں کہ بیل نماز پڑھ کو اجازت لیں۔ جہال کھانے کا وقت آیا صحالیا اور چل دیئے جا ہے کوئی تواب بی کا پچہ بیٹا ہو۔ با دشا ہوں کی سٹان تھی۔ اول تو بات بی کا پچہ بیٹا ہو۔ با دشا ہوں کی سٹان تھی۔ اول تو بات بی کم کرتے تھے اور اگر پھوٹھری بات کہنی ہوتی تو جلدی سے ختم کر کے تھے اور اگر پھوٹھری بات کہنی ہوتی تو جلدی سے ختم کر کے تھے کی ذکر بیل مشخول ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو جواب دے دیا اور اگر نے تھے اور اگر پھوٹھری بات ہی کہنی ہوتی تو جواب دے دیا اور اگر بیٹی تو جواب دیا ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو جواب دے دیا اور اگر نے بیٹی تو جواب دیا ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو جواب دیا دیا اور اگر نے بیٹی تو جواب دیا ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو جواب دیا دیا اور اگر نہ پوچی تو کوئی تھنٹول ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو کوئی تھنٹول ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو کوئی تھنٹول ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو کوئی تھنٹول ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو کوئی تھنٹول ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو کوئی تھنٹول ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو کوئی تھنٹول ہیٹھا دیا ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو کوئی تھنٹول ہیٹھا دیا ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو کوئی تھنٹول ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو کوئی تھنٹول ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو کوئی تھا دیا ہوجاتے ہو کی کی خواب کی کوئی بات پوچی تو کوئی تھا دیا در اگر کوئی تو کوئی تھا دیا ہوجاتے ہو کہ کوئی تھا دیا ہو کوئی تو کوئی تو کوئی بات کوئی ہو کوئی تو کوئی تو کوئی ہو کوئی تھا دیا ہو کوئی تو کوئی ہو کوئی تو کوئی ہو کوئی تو کوئی

# دوسرول كوايخ سے افضل مجھنا:

ایک بار صفرت نا نوتوی رحمة الله علیہ نے حضرت کنگوبی میں ایک ایک ایک بات پر بیزار شک آبا ہے کہ آپ کی تظرفقہ پر بہت انجھی ہے۔ ہماری نظرالی انہیں ۔ بولے ، بی بال اجمیں کھے جزئیات یا دیموکئیں تو آپ کورشک ہونے لگا اور آپ جہتہ ہے جہ بیٹے بیں ہم نے بھی آپ پر رشک بی تبیل کیا۔ اس طرح کی یا تیں ہوا کرتی تھیں۔ وہ انہیں اینے سے برا تھے اور یہ انہیں برا تھے۔

### تصوف كاحاصل:

حضرت كنگوى رحمة الله عليه فرما ياكرتے منے كدا كر بم كو پہلے سے خبر ہوتى كه تضوف ميں اخبر كيا جيز حاصل ہوتى ہے تو مياں ہم بجر بھی نہ كرتے ـ مدتوں كے بعد معلوم ہواكہ جس كے لئے استے مجاہدات ور ياضت كئے تنے وہ ذراى بات تنى ـ

حضرت نے تو عالی ظرفی کی وجہ سے اس قررای ہات کوئیں بتلا بایس اپنی کم ظرفی کی وجہ سے اس قررای ہات کوئیں بتلا بایس اپنی کم ظرفی کی وجہ سے بتلا تا ہوں کہ وہ قررای چیز کیا ہے جس کے حاصل ہوئے کے لئے اتن مختیں کر تی ہیں۔ وہ یہی ہے کہ بیز تبدیلی تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی ہے اور تعلق مع اللہ کی حقاظت کرنے والی ہے اور تعلق مع اللہ کی حقاظت کرنے والی ہے اور تعلق مع اللہ کی حقاظت کرنے والی ہے اور تعلق مع اللہ کی حقاظت کرنے والی ہے اور تعلق مع اللہ کی برحانے والی ہے

### كناه بوجائة توتوبه كراو:

اس رقد کو پڑھ کران صاحب کا سرسے پاؤل تک سنانا نکل گیا۔ پس گنگوہ
پیدل پہنچے۔ حضرت اس وقت جرب میں لیٹے تھے۔ پاہرایک طالبعلم بیٹھے تھے۔ ان
صاحب نے اس طالب علم سے کہا کہ حضرت کواطلاع کردو کہ ایک تا آیا
ہے اگر مند دکھاتے کے قابل ہوتو مند دکھاتے ورنہ کسی کو کیس میں ڈوب مرے تا کہ
بیمالم پاک ہو۔ طالب علم نے اطلاع کی۔ حضرت نے بلالیا۔ ان صاحب نے کہا،
حضرت! میں تو تباہ ہوگیا۔ حضرت نے فرمایا، کیوں تصدیمیلایا ہے؟ مناہ ہوگیا ہے تو
توبہ کرلو کہی علاج ہے۔

#### نوسل كامسئله:

حضرت اقدس تفانوی میشد فرات تنے کہ جھے توسل کے مسلدین اشکال نفا۔ اس کوحل کرنے کے لئے حضرت گنگوہی میشد کی خدمت میں گنگوہ حاضر ہوا۔ بیدہ و زیانہ تھا جب حضرت گنگوہی میشد کی بینائی نہرہی تھی ۔ سلام کے بعد میں نے اس خیال سے کہ حضرت گنگوہی میشد نے سلام کی آ واز سے جھے پہچان میں نے اس خیال سے کہ حضرت گنگوہی میشد نے سلام کی آ واز سے جھے پہچان لیا ہوگا عرض کیا کہ توسل کے مسلم میں کچھ ہو چھنا ہے۔ فرمایا کہ کون ہو چھتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اشرف علی ۔ فرمایا کہ تون ہو چھتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اشرف علی ۔ فرمایا کہ تجب ہے۔ بس اتنی گفتلوہ وئی ۔ اس کے بعد جھے بھی پھی پھی کھی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور تھا نہ بھون واپس آ سمیا۔ مراس مسئلہ میں ایسا شرح صدر ہوا کہ کوئی اشکال باتی نہ رہا۔ میں نے اس مسئلہ میں ایک رسالہ تھنیف کیا اس میں مسئلہ قسل کوخوب شرح واسلا کے ساتھ میان کیا ہے۔

## يا ئىداردوسى كى علامت:

آئ کل دوئ کا نام ہی رو گیا ہے۔ ورنہ حقیقت تو قریب قریب مفتو وہے۔
ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوئی میں لئے گا مجلس میں حافظ محمد احمد صاحب اور مولوی
حبیب الرحمان صاحب حاضر نتھے۔ جن کی دوئی مشہور ومعروف تھی۔ حضرت نے ان
سے دریافت فر مایا کہ بھی تم میں اور ان میں اثر ائی بھی ہوئی ہے۔ عرض کیا کہ حضرت
میں بھی بھی ہوجاتی ہے۔ فر مایا یہ دوئی یا تدار ہے۔ در فت وہ محتم ہوتا ہے کہ جس پر
آئے میں آپھی ہو پھر اپنی چڑوں کو نہ چھوڑ اہو۔ بس دوئی بھی وہی ہے کہ باہم اثر ائی بھی

حب جاه كانقصاك:

حضرت منگوری مین ایک فی اور مرید کا قصد سنایا که مرید بهت عمادت و

ریاضت کرتا تھا۔ گر آپھائز نہ ہوتا تھا۔ پیٹے نے بہت وظا کف تبدیل کے اور تدبیریں اعتیار کیس لیکن اس کے باطنی حالات درست ہوتے تظرید آئے۔ پھرا بیک تذبیر کی جوجب جاہ اور ظاہری عزیت کے خلاف تھی ۔ وہ بیا کام نہ کرسکا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ طالب جاہ اس کے خلاف کھی ۔ وہ بیا کام نہ کرسکا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ طالب جاہ اس کے داستے کی رکاوٹ بن میں تھی ہے۔

## ہےاد فی تصوف میں رہزن ہے:

حضرت کنگوی بین ایک ایک واقد بیان فرماتے تے کدایک عالم حضرت میان فرما ہے ہے کہ ایک عالم حضرت میان فرم عمر صاحب بین کا شان میں پہر سمتا فاند الفاظ کہا کرتے تے ۔ آخر کار سمیہ بوئی۔ انہوں نے توب کی اور حضرت میان کی صاحب بین کا سیحت کی درخواست کی دعفرت میان کی بین کا خور مدبور تنہائی بین ان ہے فرمایا کہ میان اس طریق کی بنیا وا فلاس پر ہے۔ اس لئے تم ہے بات پھپانا میں ان ہے فرمایا کہ میان اس طریق کی بنیا وا فلاس پر ہے۔ اس لئے تم ہے بات پھپانا میں میں وابت ہوتا ہوں تو تبیارے وہ سب کلمات جوتم نے پہلے کہ جب بنی تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں تو تمہارے وہ سب کلمات جوتم نے پہلے کہ جب بنی تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں تو تمہارے وہ تمہیں نفع پینچانے کی کوشش کرتا ہوں مگر اس کی صورت نہیں بنتی۔ اس لئے بہتر ہے ہے کہ تم سے کہتم کی اور سے بیعت کرلو۔ میں تمہاری سفارش کردوں گا۔ حضرت مولا نامفتی میں اور سے بیعت کرلو۔ میں تمہاری سفارش کردوں گا۔ حضرت مولا نامفتی میں اور سے بیعت کرلو۔ میں تمہاری سفارش کردوں گا۔ حضرت مولا نامفتی ہے۔ جس کا انسان مکلف تیں ۔ جسے درمول اللہ ملکھ تی معزب من من وہ نے کے بعد ہدایت فرمائی کہتم میرے سامنے نہ آیا کہ وہ بھے وحش منت میں اور نے کے بعد ہدایت فرمائی کہتم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ جھے وحش منت کی کو صد در ایت فرمائی کہتم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ جھے معزب حرم دوجہ کا سے دہ تمہارے لے معزب کوگا۔

صاحب كشف كودعا عار:

حضرت عيم الامت الملك فرمات عفى كدايك دفعه في كافرض سے جس جهاز

شی حضرت گنگوی میدالله سوار تھاس میں ایک فض اور بھی سوار تھا جوگی مرتبہ پہلے بھی جی گی گو کیا تھا گراس کو جی نصیب نہ ہوا تھا۔ وہ فض جہاز میں سوار تو ہو کیا گر خبر کی گئی گئی گئی گا وقت آخر ہو گیا ہے۔ اگر جہاز نے داستے میں پڑاؤ کیا تو وقت پر نہ بھی سکھ گا۔ میر وہ فض و میں اتر پڑا۔ حضرت نے فر مایا کہ جی ضرور ال جائے گا۔ گروہ فض پھر بھی دو ہارہ سوار شہوا۔ کی نے کہااس کے لئے دعا فرما تیں کہاس کو بھی جی گئی فونی نصیب ہو جائے ۔ فر مایا ، جی تہیں جا بتا اور دعا نہ فر مائی۔ جب جہاز کا مران کی تو بھی نے قریب پہنچا تو لوگوں نے جہاز کے گہتان سے کہا کہا گر جہاز کا مران میں کھڑا کیا تو ہم تم کو تل کر دیں گے اور چرا لکال کر خوب ڈرایا۔ گہتان نے ڈر کر جہاز سید ما فر ہوا کہا کہ گر مواد تا کہا گیا کہ جدہ جا کہا کہا کہ گر مواد تا دویا گیا کہ جدہ جا کہا گئی تھور تیس تھا۔ حضرت حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ اگر مواد تا

حضرت شاه ولى الله يعلين كى اولا د كامقام:

حسرت کنگوی مین فرات شی مین مین این الله مرتبه حسرت شاه ولی الله محدث و الموی مین مین مرتبه حسرت شاه ولی الله مرض موت میں بینلا موے تو بتنها کرتا بھریت بچوں کی مغری کا تر دو موا۔ چنا نچر خواب میں رسول الله دائی آئی کود یکھا کہ آپ شائی آئی تشریف لاے اور فرمایا کہتم میں لئے فکر مند موجیسی تنہاری اولا و ولی بی میری اولا در چنا نچر آکھ کملنے پر آپ کواطمینان نصیب ہوگیا۔ حضرت کنگونی مین میں میری اولا دولی الله صاحب مین کی کوالمینان نصیب ہوگیا۔ حضرت کنگونی مین کی میری اور تمام جنے بوے صاحب مین کی اولا د عالم ہوئی اور بوے مرتبے پر پیچی اور تمام جنے بوے صاحب مین کی اولا د عالم ہوئی اور بوے مرتبے پر پیچی اور تمام جنے بوے صاحب مین کال ہوئے۔

صبر بهوتو ابيا:

حعرت كنگوى متلط كے جوان صاحر ادے كا انتال موكيا \_لوك تعريت كے

المال كريد المراب المال المال كريد المراب المال كريد لئے آتے تو جیب بیٹے رہتے کہ کیا کہیں؟ اہل اللہ کا رعب ہوتا ہے ، کس کی ہمت نہ براتی تھی کہ پچھے کیے اور آخر کہتے بھی تو کیا کہتے؟ اگر کہتے رہنج ہوا تو اس کے اظہار کی كيا ضرورت تقى؟ اگر كہتے مبر يجيئ تو وہ خود مبر كئے بيٹے تھے۔ آخر ہر جملہ خبريدكي کوئی نہ کوئی وجہ تو ہونی جائے۔ بوی در کے بعد آخرایک نے ہمت کر کے کہا کہ حضرت بزار نج ہوا۔ فرمایا معلوم ہے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھرسارا مجنع جیب ہو گیا۔لوگ آتے تھے اور جیب ہو کر بیٹھ کر چلے جاتے تھے۔حضرت حاجی صاحب منت کے انقال کا صدمہ حضرت کنگوہی منتق کواس قدر ہوا تھا کہ دست لگ کے تعاور كهانا موتوف موكيا تفاليكن كياميال كدكوتي ذكر كرد \_\_ حضرت تفاتوي معطية فرماتے ہیں کہ میں بھی اس موقع برحاضر ہوا۔اب میں متحیر تھا کہ کیا کہوں؟ آخر جیب ہوکر بیٹھ رہا۔حضرت محتکو ہی رحمۃ اللہ علیہ پراتنے پڑے صد مات پڑے کیکن کیا مجال كمسي معمول ميں ذراسا فرق آجائے ۔ جاشت ، تبجد ، اوا بین ، کوئی معمول قضا تؤ كيا ممى مؤخر بھى نبيس ہونے يايا۔ يہاں تك كه كھانا سامنے آيا تواسے بھى الله كى تعرب مجد كركها ليا \_ بيرشان هي كركسي طرز سے بيندند جاتا تھا كد چره سے ، ندزيان ہے، وہی معمولات وہی اذکار، وہی تعلیم وتلقین سسی معمول میں ذرا فرق نہیں آتا تقاروالله يتعلق مع الله كي قوت برانسان كوه استنقامت بن جاتا ب-

### مساكين كاتيرك:

حضرت منگوری میں اللہ مرحبہ بہار ہو گئے۔ جب تنگردست ہوئے تو آپ کے صاحبزادے نے شکر میری بہت سے لوگول کی دعومت گی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خاص خادم سے قربایا کہ جب غریب لوگ کھا تا کھا چکیں تو ان کے سرمنے کا بچا ہوا کھا نا میرے پاس لے آٹا کہ وہ تیمرک کھا وَ س گا اور میہ خیال نہ کرنا کہ ان کا بدن صافہ نیس ، ان کے کپڑے صافہ نیس اور اس کوتیمرک اس لئے قرار وہ کہ وہ لوگ مومن ہیں ، خدا کے محبوب ہیں ، حدیث میں آیا ہے یا عائشہ قربی السمکین ۔ چنانچہ وہ کھانا حضرت کے پاس لایا میاا ور حضرت نے اسے رغبت سے کھا لیا۔ اس سے ان کی تواضع اور اتباع سنت کی نشا عمری ہوتی ہے۔

### تواضع:

حضرت گنگوبی عملیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ہاں ایک بوے عہد بدار فض مہمان آئے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت نے اپ ساتھ ان کو بیٹھا یا۔ چونکہ وہ بوے آ دمی سمجھ جاتے تھے اس کے ساتھ جیٹھا و کھ کر دوسرے فریب طلبہ مہمان چیھے ہے۔ حضرت نے فرمایا ، صاحبو! آپ لوگ کیوں ہٹ گئے کیا اس وجہ سے کہ ایک عہد بدار میرے ساتھ جیٹھا ہے۔ خوب مجھ لیجئے کہ آپ لوگ میرے مزیز جی میں جس قدر آپ کومعز زسجھتا ہوں اس کے سامنے ان کی بھی بی میں جس قدر آپ کومعز زسجھتا ہوں اس کے سامنے ان کی بھی بھی وقعت جیس چنا نے سب فریب طلبا کو بھی ساتھ بٹھالکر کھانا کھلایا۔

ایک مرتبہ حضرت مدیث شریف کا درس دے دہے تھے۔ ایر ہور ہا تھا کہ
اچا کک بوئدیں بڑنا شروع ہوگئیں۔ جس قدر طالب علم شریک درس تھے سب
سمایوں کی حفاظت کے لئے کتابیں اٹھا کر بھا کے اور سہ دری بیس پناہ لی ۔ پھر
سمایوں کی حفاظت کے لئے کتابیں اٹھا کر بھا کے اور سہ دری بیس پناہ لی ۔ پھر
سماییں رکھ کر جوتے اٹھانے چلے محن کی طرف رخ کیا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت
مختلوی رحمتہ اللہ علیہ سب کے جوتے جمع کر کے لا رہے ہیں ۔ طلبانے کہا کہ
حضرت! آپ نے بیکیا کیا؟ قربایا، جولوگ قال اللہ اور قال الرسول پڑھتے ہوں
رشیدا حمدان کے جوتے نہا تھائے تو اور کیا کرے؟

ایک ڈاکو کی حکایت:

حضرت کنگوی منتشط نے ایک ڈاکو کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ کمی بہتی میں

اب دریا اپنا بھیس بدل کر جیونیزی ڈال کر اللہ اللہ کرنے لگا۔ اوگوں کو اس سے معتبدت ہوئی اور اس کے پاس آنے گئے۔ بیضے مرید ہوکر وہیں ذکر وظال ہیں معروف ہوگئے۔ اللہ کی قدرت کہ بیضے ان ہی صاحب مقام بھی ہوگئے۔ ایک دن ان پیرصاحب کے بعض مرید مراقب ہوئے کے دیکھیں اپنے بیر کا مقام کیا ہے؟ گر وہاں وکو نظر نہ آیا۔ ہرچیز مراقب کیا گر پکھ ہوتا تو نظر آتا۔ نا چار ہوکر اپنے شخ سے وہاں وکھ نظر نہ آیا۔ ہرچیز مراقب کیا گر پکھ ہوتا تو نظر آتا۔ نا چار ہوکر اپنے شخ سے کہا۔ شخ میں چوکہ ذکر اللہ کی برکت سے صدت کی شان پیدا ہو چکی تھی اس نے سب قصد صاف کہ دیا کہ میں تو کہ بھی نہیں ہوں۔ ایک ڈاکو ہوں۔ سب نے ل کر اللہ تعالی سے دعا کی۔ اللہ تعالی نے شخ کو بھی صاحب مقام بنا دیا۔

### بیعت ہونے کی برکت:

افیون کے کیے؟ کہا کہ دورو پے کی افیون مہینہ میں کھا تا تھا جب توبہ کرلی تو لفس بڑا خوش ہوا کہ دورو پے ماہوار بچت ہوگی۔ حمر میں نے نفس سے کہا کہ بادر کھ تیرے پاس بیرتم نہ چھوڑ دس گا۔ بلکہ تو بہ کے دفت ہی نبیت کرلی تھی کہ جیتنے رو پوس کی افیون کھا تا تھا وہ رو پے حضرت کو دیا کروں گا۔ یہ بیعت کی برکت ہے کہ ایک دیمائی شخص کو دین کی مجھالی آئی کہ دین دنیا کی آمیزش کو بچھ گیا۔

## فینخ کی معرفت:

حضرت کنکوی میں فرایا کرتے تھے کہ جو فض میرے ایک مرید کو ہٹا دے تو فی مرید ایک ایک مرید کو ہٹا دے تو فی مرید ایک آنداور مولوی کو ہٹانے پرٹی مولوی چارا نے لے لے فرض ہی کہ جو فض ناوان ہے اس کو بیٹلے ہے کہ برائے نام محبت ہوگی۔ ناوان کی دوتی رہ فہاں سکتی وہ معمولی بات کو بھی ہزرگی کے خلاف سمجھ کا اور غیر معتقد ہوجائے گا۔ اس کی نظر جہل کے سبب میوب کی طرف زیادہ ہوگی اور کمالات کو تو وہ جانتا ہی کہیں۔ ان پر تو اس کی نظر کیا ہوتی ہی محبت اس کو ہوگی جس کو شیخ کی معرفت ہوگی اور معرفت ہوگی۔

## چیله اور گرویننے کی تمنا:

حضرت مختلون منتلط نے قرمایا ، آج کل اوک مرید نہیں بنتے ، گرو بنتے ہیں۔ قرمایا ، ایک مخص ایک کرو کے پاس میااور کہا جھے اپنا چیلہ بنالو۔ اس نے کہا چیلہ بنا یوامشکل ہے تواس نے کہا پھر کرون بنالو۔

### ساوگی:

ایک مرتبہ حضرت مولانا محد یعقوب صاحب مسلط پیدل سفر کر کے اس وقت مسلط میں کا بھی ہے۔ اور تماز شروع ہونے کوئن ۔ اور تماز شروع ہونے کوئن ۔ اور کیا

کرخوشی بیل کہا ، مولانا آ گئے ، مولانا آ گئے ۔ تعزیت مولانا گنگوبی رحمة الله علیہ مصلے پر پیٹنی بیکے سے بین کر تکاہ افحا کرمولانا کو دیکھا تو مصلے سے والی آ کرصف بیل کھڑے ہوگئے اور تعزیت مولانا کی لیخوب سے تماز پڑھانے کے لئے فرمایا ۔ مولانا سیدھے مصلے پر پہنچ ، چونکہ پیدل سنز کر کے تشریف لائے شے اس لئے باجامہ کے پائچ چڑھے ہوئے شے اور پاؤں گردآ لود تھے ۔ جب معزیت گنگوبی باجامہ کے پائچ تو معزیت نے مف بیل سے آ کے بڑھ کر اپنے رومال کے مساتھ پہلے ان کے پاؤں کی گروصاف کی پھر پائچ ا تارے اور فرمایا، اب نماز پڑھا ہے اور خودوالی آ کرصف بیل کھڑے ہوگئے ۔ مولانا یعتوب صاحب شائلا پڑھا نے اور خودوالی آ کرصف بیل کھڑے ہوگئے ۔ مولانا یعتوب صاحب شائلا نے نماز پڑھائی ۔ معزیت گنگوبی ساخت شائلا نے بعد بیل کی سے فرمایا کہ جھے اس سے نے نماز پڑھائی ۔ معزیت گنگوبی ساخت نے بعد بیل کی سے فرمایا کہ جھے اس سے بے مدسریت ہوئی کہ مولانا نے انکارٹی فرمایا بلکہ بھری ورخواست قول فرمایی ۔

### وين ودنيا كانقصان:

العومن القوی عیو من العومن الصعیف و فی کل عیو (بعیٰمومن قوی مومن ضعیف سے پہتر ہے اور ہراکک پیس تجرہے)

نماز میں گریدوزاری:

حق تعالی کی عظمت اور جلالت شان چونکه آپ کی رگ رگ می پیوست تھی اس لئے آپ جب اینے آتا و مالک حقیقی کے حضور میں دست بستہ کھڑے ہوتے اور نواقل میں قرائت قران مجید شروع فرماتے نؤعموماً آپ پر کربیہ طاری ہوجا تا اور پڑھتے پڑھتے رک جاتے تھے۔سسکیاں آپ کاحلق تھام لیتی تھیں اور آ ہوبکا پر مجبور كرنے والى حالت آپ كوساكت وصاحت بناد ياكرتى تتى - آكھول سے آنسو بہتے اورمصلے برموتوں کی طرح کرتے مولوی عبدالرحمان صاحب قرماتے شفے کہ ا كيب مرجه بين كنكوه حاضر جوا \_ رمضان كالمبينة تفا اور تراوي بين كلام الله شريف حضرت كنكوى رحمة اللدهليد سنايا كرتے تھے۔ايك شب آپ نے تراوت شروع كى میں ہمی جماعت میں شریک تھا۔ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ اس دکوع پڑ پہنچے جس میں خوف و تحثیت ولا یا حمیا تھا۔ حالا تکہ جماعت میں نسف سے تم لوگ حربی ر بان يجمعة والع تقداور باتى سب ناوانف تقديمرات ك قرأت ساس ركوع کی خثیت کا اثر سب پر پر رہا تھا۔ کوئی روتا تھا اور کسی کے بدن پرلرز و طاری تھا۔ اس رکوع کے بعد جب آپ نے دوسرارکوع شروع کیا تو اس میں رحمت خداو تری كابيان تغا\_اس وقت دفعتا تمام جماعت يرسرور طاري موحميا اور ببلي حالت يكلفت تديل موكني خشيت والي كيفيت انس مي بدل كل-

## نمازقضا كرنا كواراندكيا:

حصرت النكوي منتلط كى اخرم من آكلون من نزول آب ہو كيا تفاد خدام نے آكله بنوانے پراصراركيا محرآب نے الكارفر ماديا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے وعدہ سے كہ حضرت كى كوئى نماز قضانہ ہونے دول كا۔ نجراول وفت اورظهر آخروفت ميں پڑھ لیں البنتہ چندروز تک سجدہ زشن پرندفر مائیں بلکہ اونچا تکیہ رکھ کراس پر کرلیں۔ اس پرارشادفر مایا کہ چنددن کی نمازیں تو بہت ہوتی ہیں ایک سجدہ بھی اس طرح کرنا محوارانہیں۔

#### رياضت وعجامده:

حضرت منگوی رجمہ الله علیہ کی ریاضت دمجاہدہ کی بیرحالت بھی کہ دیکھنے وہ اول کورحم آتا اور ترس کھاتے ہے۔ چنانچہ اس ویرانہ سالی بیر، جب کہ آپ سرسال کی عمرے متجاوز ہو محصے ہے ، کثر ت عبادت کا بیرعالم تھا کہ دن بھرکاروزہ اور بعد مغرب 20 رکھت صلوۃ الاوا بین پڑھا کرتے ہے ۔ جس بیں اعداز آدو پارے ہے کم حالا وت نہیں ہوتی تھی ۔ پھراس کے ساتھ دکوع اور سجدہ اتنا طویل کہ دیکھنے والوں کو سہوکا گمان ہو۔ ٹمازے فارغ ہوکرمکان تک آئے جانے اور کھانا کھانے کے لئے مکان پر عشہر نے بیس کی یارے تلاوت کرالیا کرتے ہے ۔

### مرشدى جانب سے ایک امتحان:

تفانہ بھون کے قیام کے دوران حضرت حاتی صاحب شکال نے آپ کے میر و خل اور منبط کا امتحان لیا۔ جس کے متحلق حضرت کنگوہی شکال خودہی فرماتے ہیں کہ تفانہ بھون ہیں جھوکور ہے ہوئے چندروز گزرے تو میری فیرت نے حضرت حاتی صاحب پر کھانے کا ہو جھ ڈالنا گوارانہ کیا۔ آخر ہیں نے بیسوچ کر کہ دوسری جگہ انتظام کرنا بھی دشوار اور ناگوار ہوگا۔ رخصت چاہی گر ماجی صاحب ہیں ہے اجازت نہدی اور قرمایا، کہ چندروز اور خم ہو۔ ہیں خاموش ہو گیا۔ قیام کا قصد تو کرلیا کی انتظام کی دوسری جگہ کرنا چاہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حاجی صاحب پر مطلع کے بعد جب حاجی صاحب پر مطلع کے بعد جب حاجی صاحب پر مطلع

ہو کر فرمایا ، میاں رشید احمد! کھانے کی فکر مت کرنا۔ ہمارے ساتھ کھائیو۔ ویہرکو کھانا مکان سے آ پاتو ایک پیالہ میں نہایت لذیذ کونے تنے اور دوسرے پیالے میں معمولی سالن تھا۔ حاتی صاحب رحمة الله عليہ نے بچھے دسترخوان پر بھایا محر کوفتوں کا يباله جحه سه دور بى ركها \_است مين حعرت حافظ محرضامن صاحب يسته تشريف لائے ۔ کوفتوں کا پیالہ جھے سے دور رکھا و کیے کر جاجی صاحب سین اللہ سے فرمایا ، بھائی صاحب! رشیداحد کواتن دور ہاتھ برهانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس بیالہ کوادھر كيول نبيل ركھ ليتے - حاتى صاحب نے جواب ديا ، اتنا بھى غنيمت ہے كہ ايبے ساتھ کھلا رہا ہوں ، جی تو جا بتا تھا کہ چوڑھوں پتماروں کی طرح الگ ہاتھ برروتی ر کھ دیتا۔ اس فقرہ برحاجی صاحب رحمة الله علیہ نے میرے چبرے برنظر ڈالی کہ پچھ تغير تونبيس آيا محراكمد للدمير الحلب يربعي اس كالميحداثر ندتها ويستجنتا تهاكه حقیقت میں جو پھھ آ ب فرما ، ہے ہیں سے بے۔اس درباری رونی کا ملتا کیا تھوڑی تعت ہے، جس طرح بھی ملے بندہ نوازی ہے۔ اس کے بعد حصرت نے بھی امتخان

# مسى سے لئے بھی بددعانہ کی:

حضرت مختلونی رحمة الله علیه کو ایک صاحب سے تکلیف پیچی اس پر حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سے تکلیف پیچی اس پر حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب بنتظ نے اس احتال سے کہ کہیں حضرت بدوعا نہ کرویں۔ حضرت منتظ موض کیا کہ حضرت! بدوعا نہ سیجیے گا۔اس پر حضرت گھبرا گئے اور فر مایا تو بہتو بہ مسلمان کے لئے کہیں بدوعا بھی کیا کرتے ہیں۔استغفراللہ!!!

#### عاجزي واكساري:

ایک دفعہ حضرت کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام بدن ویار ہے تھے کہ ایک بے

تکلف دیباتی نے سوال کیا۔ کہ مولوی جی آپ تو بہت ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہ لوگ خوب خدمت کررہے ہیں۔ فرمایا ، بھائی جی ا جی تو خوش ہوتا ہے کی تک کہ لوگ خوب خدمت کررہے ہیں۔ فرمایا ، بھائی جی ا جی تو خوش ہوتا ہے کی تک کہ راحت ملتی ہے لیکن الحمد لللہ بیزائی دل میں نہیں آتا کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹے ہیں اور خدمت کررہے ہیں۔ یہ من کروہ و یہاتی بولا ، ای مولوی جی اگر یہ دل میں نہیں آتا تو بس پھر خدمت لینے میں کہ حرج بہیں۔ اس دیہاتی نے می افرادی جی اگر یہ دل میں نہیں آتا تو بس پھر خدمت لینے میں کہ حرج بہیں۔ اس دیہاتی نے می افرادی افرادیا۔

## كسب حلال كے لئے كوشش:

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مالات ش کھا ہے کہ آپ زمانہ طالب علمی
کے بعدا پناہارکی دوسرے پر ڈالنانہیں چا ہے تھے کہ ای دوران ش ایک جگہ ہے
قرآن شریف کے ترجمہ پڑھانے کی ملازمت سات روپے ش آئی ۔ آپ نے
حضرت جاجی صاحب ہے تنظیہ سے اجازت چاہی ۔ انہوں نے منع فرما دیا ۔ اور کہا کہ
اس کو منظور نہ کرواور زیادہ کی آ وے گی ۔ چند بی روزگر رے تھے کہ سہار نپور کے
رئیس تو اب شائستہ خان نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے دس روپے تنواہ پر بلایا ۔
حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو دنیا کی نگاہ میں بہت او نچے تھے گر اپنی نگاہ میں
حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کی اطلاع پنجی تو فرمایا ، اگر صبر کرتے تو
دور زیادہ کی آئی ۔ آپ نے چھاہ بید ملازمت اختیار فرمائی تاکہ کسب حلال کا فریضہ
اور زیادہ کی آئی ۔ آپ نے چھاہ بید ملازمت اختیار فرمائی تاکہ کسب حلال کا فریضہ

يواضع اورمروت:

ا كي مرتبه حضرت كنكوبى منطقة سے بيعت مونے كے لئے ايك عالم مواوى

وہائ الدین صاحب رائے پور آئے ۔ رات زیادہ ہو پکی تھی ۔ سفر کی تکان بہت میں ۔ ایک طرف لیٹ کرسو گئے۔ ذراد ریادر آ کھی کی دیکھا تو ایک فض پائٹی پر بیٹا آہتہ آہتہ ان کے پاؤل وہارہا ہے گراس احتیاط سے کہ آ کھ دیکھل جائے۔ اول تو بیسے کہ شاید معزرت نے کسی خادم کو بیٹے دیا گر پھر فور کی تگاہ ڈالی تو معلوم ہوا کہ بیا تو خود معزرت ہیں۔ بیگھرا کرا شے اور کود کر چار پائی سے پنچ آئے کہ معزرت اید کیا فضب کیا؟ فرمایا، بھائی اس میں حرج کیا ہے، آپ کو تکان ہو گیا تھا ہی آپ لیٹ منظم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، ہی معزرت امحاف فرما ہے، باز آیا ایسے رہے ، آرام لی جائے گا۔ انہوں نے کہا، ہی معزرت امحاف فرما ہے، باز آیا ایسے آرام لی جائے گا۔ انہوں نے کہا، ہی معزرت امحاف فرما ہے، باز آیا ایسے آرام لی جائے گا۔ انہوں نے کہا، ہی معزرت امحاف فرما ہے، باز آیا ایسے آرام لی جائے گا۔ انہوں نے کہا، ہی معزرت امحاف فرما ہے، باز آیا ایسے آرام می کہ آپ سے یاؤں دیواؤں۔

#### حضرت كارعب:

مفتی محدوصا حب رحمة الله علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک کلار کنکوه آیا اور کی سے بیخواہش عاہری کہ شاملی کے میدان میں مولا تا کنکوہ ی مید اللہ نے جہاوکیا ، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے بگلہ سے چلا ادھر معترت اپنی سدوری سے اٹھ کر کمرو میں تشریف لے سے اور کواڑ بند کر لئے ۔ کلار آیا اور پکھ دیرسدوری میں بیغار ہا۔ پھراٹھ کر چلا کیا۔ تب حضرت جرہ سے باہرتشریف لائے ۔ پکھ مدت کے بعد پھروی کلار کنکوه آیا۔ تب حضرت جرہ سے باہرتشریف لائے ۔ پکھ مدت کے بعد پھروی کلار کنکوه آیا۔ بعض ضدام نے عرض کیا کہ حکومت وارالعلوم ویو بندگ مرف سے بہت بدخن ہے ، حضرت ! کلار سے طاقات فر مالیں تو وارالعلوم کے لئے مفید ہے اور خطرات سے جا تھ تھت کی تو قع ہے ۔ فر مایا ، بہت اچھا ۔ پاکلی میں سوار موسے اور کلکور کے بگلہ پر تیکی تو کلکور خودہی بنگہ سے باہر آیا۔ سامنے آکر موسے معانی ورتی باکھ ہو تا وہ کلکور ورتی بنگہ سے باہر آیا۔ سامنے آکر موسانی دور سرہ نے بھی مصانی قرمایا ۔ کمرنگاہ معانی دور تی با تھ در تی با تھ ہو تا اور کیل اور اس کی صورت نہیں دیکھی ۔ کلکٹر نے کہا کہ میں پھی محد نے کہا کہ میں پھی کھکٹر نے کہا کہ میں پھی

تفیحت کرو۔ حضرت نے قرمایا کہ انصاف کرواور مخلوق خدا پردم کرو۔ بید کہدکریا تکی میں سوار ہوئے اوروا پس تشریف لے آئے۔ کلکٹرنے کسی سے پوچھا کہ بیکون آدمی عفا؟ ہمارا دل اس کو دیکے کرکانپ رہا تھا۔اس کو بتلایا کمیا کہ بیدوی مولانا ہم تیدا حمد مختلوبی ہیں جن کی زیادت کا آپ کوشوق تھا۔

#### ا تياع سنت:

حضرت محتورت کنگونی رحمۃ اللہ کی انہاع سنت ضرب المثل ہے۔ آیک مرتبہ لوگول نے
کہا کہ مسجد سے بایاں پاؤں نکالنا اور جوتا سید سے پاؤں میں پہننا سنت ہے۔
دیکھیں حضرت ان دوتوں کو کیسے جمع فرماتے ہیں ،لوگوں نے اس کا اندازہ کیا۔ جب
حضرت مسجد سے نکلنے ملکے تو آپ نے پہلے بایاں پاؤں نکال کر جوتے پر دکھا بھر
سیدھا پاؤں نکالا تو جوتے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد باکیں پاؤں میں جوتا پہنا۔

#### حباس طبیعت:

تذكرة الرشيد بين اللها ہے كہ آپ تمام حواس كا اعتبار سے نہا بيت وكى تھے۔
بيدوں تجب الكيز قص آپ كے كمال اوراك كمشہور بين دعفرت مولا ناظيل
احرصا حب شتك نے لكھا ہے كہ بھائى عبدالرحن صاحب قرماتے تھے كہ جھے چائے
كا بہت شوق تھا اور اپنے ہاتھ سے پہایا كرتا تھا۔ حضرت نے جب بھى چائے پى تو
فرمایا، چائے بیں کچ پانى كا واكف آتا ہے۔عبدالرحن صاحب نے ایک روز ول
شرکها كها جو ای بین کو واكف آتا ہے ہے بدالرحن صاحب نے ایک روز ول
سی كہا كها جھا، آج اس قدر پهاؤں گا كہ پانى بھاپ بن جائے۔ چنانچ كئى كھئے تك
پہاكر تيار ہوكى اور حضرت كو بلائى تو فرمايا كہ كچ پانى كا واكف اس بيل بھى ہے۔
انہوں نے عرض كيا، حضرت ايدوہم كا درجہ ہے۔ پھر خيال ہواكم اس بيل بھى ووھ ھا۔
گھر سے لاكر والا تھا جو ابلا ہوا تھا۔ پوچ ہوكر آتا ہول كہ كين اس ميں تو يانى نہيں تھا۔

آخر کھر جا کرمعلوم ہوا کہ کھر کے لوگوں نے اس میں پچھے پانی ڈال دیا تھا۔

جن ایام میں مولوی جبیب الرحل صاحب دیوبندی حضرت کے لئے چاہے لیکا کرتے ہے ، کی دن ایسا قصہ پیٹ آیا کہ جب حضرت کوچائے پلائی، حضرت نے فرمایا کے پائی کی بوآتی ہے۔ ہر چندمولوی صاحب نے چائے کو جوش دیے کی کوشش کی محر ہر دفد حضرت نے بہی فرمایا کہ کے پائی کی بوآتی ہے۔ آخر بوے پریٹان ہوئے کہ بات کیا ہے؟ پائی کو بہت بکا تا ہوں پائی ابال کر ڈالٹا ہوں پھر کیا پریٹان ہوئے کہ بات کیا ہے؟ پائی کو بہت بکا تا ہوں پائی ابال کر ڈالٹا ہوں پھر کیا بائی کی بات کیا جا تا ہوں بائی ابال کر ڈالٹا ہوں پھر کیا بائی کیا آخر بہت فور کے بعد پید چلا کہ جس بیالی میں چائے ڈالی جا تی کو موکر دسک فیل کے بات کیا جا تا۔ چنا ٹیجہ اسکے دن بیالی کو دھوکر دسک کر کے چائے ڈالی اور حضرت کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت نے چائے ٹی اور قرمایا آخر کیا گئی بوئیں ہے۔

حضرت کے مہمان سدوری علی بیٹر کر کھانا کھاتے تھے۔فرافت پردس خوان افعا کر بوریہ ہم جھاڑ دیا جاتا تھا۔ گر صفرت تشریف لاتے تو جو کھانا کھا ہا جا کا ہوتا تھا اس کا نام لے کر فرمات کہ فلال کی خوشوں ہے۔ ایک مرجہ کھانا کھاتے ہوئے فرمایا ، اس علی کو حمیر کی خوشوا تی ہے۔ ہم چین فور کیا گر جی جل سے کسی کواحساس نہ ہوا۔ فیشن کی تو چھ کا کہ بیٹی ہوئی ہٹریا جل چار ہائی ہے ڈال دیے گئے تھے۔ آپ کے اور اک کے متعلق ایسے ایسے جیب اور چرت اگیز تھے لوگوں نے دیکھے کہ بغیر اس وقت دس کیا ہوئی جاتا ہی ما حب سین کا کی اس کے اور کی جو لے ہمائی مولوی جد الیاس جن کی حراس وقت دس کیا رہ برس کی تھی ، دید پاؤں آ کے اور چیکے دی سا در ایس کو تی بیٹھ گئے۔ اچا تک صفر ت نے کر دن او پر افعائی اور فر مایا چیکے دی سائس ہے۔ ای دفت کسی نے کہا ، صفر ت اعمر الیاس آ کے ہیں۔

ایک بارنمبردار قضل حق کالڑکا اکرام الحق بعد نماز مغرب حاضر قدست ہوا۔ حصرت کونے کونے کونے کونے کونے کونے کالڑکا اکرام الحق کے کونے کالے کے اور حصرت کھے اور الحق کے قریب پہنچے تو حضرت کھی رسمتے اور فرمایا نمبردار کی می ہوآتی ہے۔ تب سمسی نے کہا کہ نمبردار کالڑکا اکرام کھڑا ہے۔

## نماز کاشوق اورغیبی حفاظت:

حضرت کنگوہی میں ہیں۔ کے چین کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کی عمر ساڑھے چید سال تقی کہ آپ ہے ایک الی کرامت حبیہ اور استقلال وتو کل کاظم زر ہوا کہ جس سے آپ کے مقبول بارگاہ خداوندی ہونے کا پند چاتا ہے۔ آپ بھین ہی میں تماز کے یا بند نتھے۔عام تماز وں کے اوقات کا بہت خیال رکھتے تتے۔ایک ون شام کو خیلتے خطنة تصبد ے باہر نكل محے وہاں غروب آفاب كا وقت ہو كيا تو احساس مواكد مغرب کی تماز کا وفت آسمیا ۔ پھولوں کی ووجھڑیاں ہاتھ ٹیل گئے واپس گھرآ ہے اور والده کوچیش بال پکڑا ئیں کہ بیر مکو جس نماز پڑھتے جاتا ہون ،۔ جلدی سے معجد میں داخل ہوئے تو جماعت کمڑی تھی۔ وضو کے لئے لوٹوں کی طرف بڑھے تو خالی يا يا \_ دير بين دير بهو ني تكميز اكرياني تكمينينة والي كنوكين بين ژول ژالا ، ژول وزني تغا\_ محبراہث میں رس یاؤں میں الجھٹی اور ہاتھ یاؤں جماعت فوت ہونے کی دجہ سے میولے ہوئے تھے۔ لبذا ذرا سا جھٹکا نگا اور آپ کنو کیں میں گر میںے ۔ تمازیوں کو محسوس مواکہ کوئی کویں میں حرمیا ہے۔امام صاحب نے جلدی سے قماز بوری كراتى \_ نما دى كوئيس كى طرف ليكاب برايك كوئيس بيس جما تكته لكا - اعدر ے آواز آتی ہے " گھراؤ جیس میں آرام سے بیٹا ہوں" قدرت حق تعالیٰ کی ب موئی کہ ول النایانی میں مرا۔ جب آپ مرے تو حواس مجتبع کرے فورا اس پر بیٹ مے ۔ جب آب، کو باہر تکالاممیا تو معلوم ہوا کہ یاؤں کی چیوٹی انظی میں معمولی ی

الانكاز الانكا

خراش آئی تھی۔

### حضرت کے ہاتھ میں شفا:

ایک بارحضرت کنگونی مین کا والده صاحبه کی خاله بیار ہوئیں اور سخت تکلیف کا سامنا ہوا۔معدہ میں وروتھا جس نے بے چین کر رکھا تھا۔ حکیم مولوی محرفق صاحب اپنی خالہ کے محالج تنے۔ دوائیں بلاتے اور تدبیریں کرتے کی روز گزر مے مرمر بیندکوکوئی فائدہ محسول نہ ہوا۔ حضرت کی تمرمبارک اس دفت کم دبیش 22 سال تھی۔ نائی جان نے آب سے شکایت کی کہ " مجھے محر تقی کی دواسے فائدہ جہیں ہوتا ، بینے ! تو بھی بڑا عالم فاضل ہے تو ہی کھی کرا در کوئی ایسی دوایتا جس سے ميري تكليف رفع ہو'' ۔ حضرت كنگوني منطقة نے اس وقت سكوت فرمايا اور يجھ جواب نہ دیا تکرنانی جان کی بے حد تکلیف پر دل میں خیال منر • رپیدا ہو کیا کہ اس طرف توجه کروں۔ چنانچہ آپ وہاں سے اٹھے اور میزان الطب میں معدہ کی بحث نكال كرمطا لعدشروع فرمايا فرضيك جعرت يستنط في صاحبه كاعلاج فرماياتكم خدا سے وہ صحت باب ہوگئیں ۔اس سے مستورات میں چرچا ہوگیا اور پرائے پرانے مریش ٹوٹ پڑے۔اللہ تعالی نے آپ کے دست میارک بی شفار کودی۔جو مريض آتا آب " اسميراعظم" اورميزان الطب" كوغور عدد يكيكراس كانتخيص و تبح يز فرمات \_ نيتجناً اس كوا رام آجاتا \_ آب في مطب كويمي بطور بيشر كما عتيارند کیا بلکہ خدمیع علق کا رجوع دیکھ کرانسان دوئتی ، خدا ترسی اور شفقت کی تگاہ ہے اس کوکرتے تھے۔

عابت قندي:

منلغر محريجيل خانديس آپ كوتقريباً چيرماه رہنے كا انقاق موا اوراس زماند

بن آپ کے استقلال ، عزم ، ہمت اور ارادوں بی کی تیم کی کی ہیں آئی۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کی نماز ایک وقت بھی قضا نہیں ہوئی ۔ حوالات کے دوسرے قیدی آپ کے معتقد ہوگئے تنے ۔ ان بی سے بہت سے آپ کے مرید ہوئے۔ بنیل خانہ کی کو گوڑی بی با بھاعت نماز اوا کرتے تنے ۔ وعوت وارشاد فلا ہری و باطنی سے آپ کی دن غافل نہیں ہوئے ۔ وعظ ولیعت کے ساتھ قرآن فلا ہری و باطنی سے آپ کی دن غافل نہیں ہوئے ۔ وعظ ولیعت کے ساتھ قرآن بھی جید کا ترجہ لوگوں کو ساتے اور وصدانیت کا درس دیا کرتے تنے ۔ جب عدالت بی جید کا ترجہ لوگوں کو ساتے اور وصدانیت کا درس دیا کرتے تنے ۔ جب عدالت بی جاتے تو جو دریافت کیا جاتا ہے تکلف اس کا جواب و سے ۔ آپ نے کمی کوئن کی دیا کہ این موثر کرنیں کہا ۔ کمی وقت جان بچانے کی کوشش نہیں کی ۔ جو بات کمی دی کے کہ اور جس بات کا جواب دیا خدا کو حاضر ناظر جان کر واقعات اور حقیقت حال کے مطابق ویا ۔ بی جھا گیا کہ تم نے سرکار کے مقابلے بی ہوتھیا را اٹھائے تم نے مفسدوں کا ساتھ ویا ۔ بی جھا گیا کہ تم نے مرکار کے مقابلے بی ہوئی۔ آپ فرماتے مضدوں کا ساتھ ویا ۔ بی جھا گیا کہ تم نے مرکار کے مقابلے بی ہوئی۔ آپ فرماتے تا کہ تم تھے بی ری سزادیں گے۔ آپ فرماتے ماسے مضدوں کا ساتھ ویا ۔ بی جھا گیا تو جھا میا کہ تم تھے بی ری سزادیں گے۔ آپ فرماتے ماسے مضارف کے سے آپ فرماتے کے مشارف کو ایک سے ۔ آپ فرماتے کی کوشل سے دہائی ہوئی۔

سمجمانے كادلچىپ انداز:

حضرت محتوی المنافظ مدید پر معاتے ہوئے ترجہ اور مستی سلیس اور عام فہم الفاظ میں بیان فرمائے۔ طلبہ کے احتر اصات پر ذرا بھی جیس بی شہوتے۔ ایک وقد ایک طالب علم قر اُت کر دہا تھا۔ " مطارہ" کا لفظ آیا۔ اس نے بچھ لیا کہ بید علم سے حشتق ہے اور اس کا فلا ان معتی ہے۔ بلا تکان آگے بر معنا بلا گیا۔ ایک پیشان طالب علم کو بچھ نہ آیا اس نے قاری کے کہنی ماری اور کہا کہ خم ہر وہم فیش سمجا۔ چہ معنی مطارہ؟ ہم فیش سمجا۔ آپ نے فرما یا صطرفروش کی بیوی" قاری مجر بر مین لگا میں بیری نظر سے دیکھا اور کہا تشہروہم فیش سمجمااس کا معنی۔ اس مرجد امام رہائی منت نے نے اور فیل آواز سے فرمایا "وعلم بینے والے کا جورو"

اب پیٹمان خوش ہوا اور کہا'' ہاں اب سمجما'' ہاں بھائی آ مے چلو''۔سوالات کرنے والوں سے حضرت مستعطر خفانہیں ہوتے ہتے۔

### طلب بونواليي:

حضرت محتفوی میں بیٹی خربت و تنگدی کے دور میں حربین شریفین کی حاضری کے اسری کے مائی کے ماضری کے مائی سے مائی ہے اس قدر کمزور تھی کے مائی ہے آپ کی اقتصادی حالت اس قدر کمزور تھی کے مائی اہل وعیال کی گزران ہوئی تھی ۔ لیکن طلب تھی ہوتو اللہ تعالی اسہاب پیدا فرماد ۔ یہ ہوتو اللہ تعالی اسہاب پیدا فرماد ۔ یہ ہیں۔

ڈیٹی عبد الحق رامیوری کا قصد سے کا ہوا۔ انہوں نے اپنے اہل وحیال اور متعلقين كاايك جم غفيرساته يجانا جإبا يحكيم ضياءالدين صاحب رامپوري جوحعزرت حافظ ضامن شہید منتقط کے خلیفہ مجاز تھے اور ڈیٹی صاحب کے احباب میں سے تنے۔ وی صاحب نے تکیم صاحب کوہی ساتھ لیا ۔ تکیم صاحب معزرت مختکوہی منتلك ك عشاق من سے تھے كيونكم البيل علم تھا كر بيرے بير ومرشد نے حضرت محتكوي يتعط كرانورجام شهادت نوش فرمايا فهار عكيم صاحب في معزت كتكوي منتلط كاذكركيا تو في صاحب بلا اوني تال ك مان محظ بلكهاس برخوشي كا ظهاركيا كديران مارى خوش متى ب كد معرت كنكوى معلية جيرا محبّ رسول عليقام وتنع سنت امارے قافے میں شر کے ہو۔ مولوی ابوالسر جوصرت کنگونی مین ا کے مامول زاد بمائی بھین کے ساتھی ١٠ ر جا تارر فق عے ان کو جب معلوم ہوا کہ معترت سفر جے يہ جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا اٹاشاونے ہونے ایک کرمع اہلیہ معیت اختیار کی۔ اُن دنون سفرج اعبائي وشواد بينا اورفريينه ج كي ادايكي سب فرائض مع مشكل تني -اييا مجى موتا كددخاني كفتيال تين تين جارجار ما وسمندريس بيكو لے كماتى رئيس \_ آب کے بحری سفر کے دوران سخت طوفان آیا۔ تمام مسافر تمبرا مے ۔ حرآب نہایت بر سکون اور مطمئن تھے۔لوگوں کی گھراہٹ پرانہیں یہ کہدکرتسلی دی کہ ' بھی اکوئی مرے گانہیں ،ہم تو کسی کے بلائے ہوئے جارہے ہیں ،خورنہیں جارہے'۔اور جہاز جب اسلی حالت پر آیا تو کہتان نے گھڑی دیکھ کر بتایا کداللہ تعالیٰ نے اس طوفان کی وجہ سے جمیں آٹھ دن کی مسافت تین دن میں طے کروا دی ہے۔اللہ اکبر!

## جائے میں برکت:

مولوی شریف حسین مدرای حضرت مین کشید کے شاگردول میں سے بتھ ۔
حضرت کے دیو بندتشریف لانے پروہ ایک برتن میں بڑی عمدہ چائے بنا کر لائے۔
دیکھا تو بیٹھک اشخاص سے بحری ہوئی تھی ۔ سوچتے رہے کہ کس کو دول اور کس کونہ
دول ۔ آخر بیسوچ کر کہ خاص خاص حضرات کو پلا دیتا ہول، دہنیز پر بیٹھ گئے ۔
حضرت نے ارشادفر مایا ، مولوی شریف حسین اایک طرف سے پلانا شروع کردو۔ وہ
پریٹان تو ہوئے لیکن ممبل ارشاد میں دائے ہاتھ سے تقدیم کرنا شروع کردی۔ تقریباً
بریٹان تو ہوئے کی موجود نے سب نے چائے پی کی تو برتن کھول کردیکھا تو اس میں
ایکی چائے موجودتھی اور بدیرتن صرف جو پیالی کا تھا۔

## وهوب كمرى ملانے كاوا قعه:

حضرت کنگوہی میں کا کامعمول تھا کہ روزانہ 12 ہے دو پہرکو جرہ کی گھڑیاں دموپ گھڑی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ متواتر کئی دن اہر محیط رہا اور دموپ گھڑی ہون اہر محیط رہا اور دموپ نگل جس دن دھوپ نگل تو اس طرح کہ بھی دھوپ بھی بادل حضرت بارہ بجس تو بھی تارہ ہے ہے ہے کہ قبل کمر سے تشریف لائے اور مولوی علی رضاسے کہا کہ جب بارہ بجس تو بھی جے خبر کرنا اور خود تریب ہی ایک جگہ لیٹ گئے۔ جب وہ آ ئے تو دھوپ تھی لیکن جس وقت سایہ (12 ہے کے ) عطے تریب تو تیجے لگا تو دفعتا ایک بہت ہذا باول سورج

پر چھا گیا۔ تھبرا کرعرض کیا گیا کہ حضرت وجوپ جیپ گئے۔ آپ اٹھ کر دھوپ کھڑی کے پاس آ مجئے۔ آپ کا آٹا تھا کہ بادل درمیان سے بیٹ کیا اور آپ نے کھڑی ملالی۔

## حضرت مولانات أالبندمحمود حسن

في البند معزت مولا تامحود الحن ديوبتري يتنط ١٢٦٨ هر بمطابل 1851 وكو يريلي من پيرا ہوئے۔ آپ كے والد ماجد مولانا ذواللقارعلى صاحب ايك جيد عالم تے۔آپ کا جمرونسب معزت عثان فی عصصت جا کرماتا ہے۔ آب نے قرآن یاک کا مجمد حسدا درابتدائی کتابیں مولانا عبداللفیف صاحب معطیع ے مراحیس۔امی آپ فدوری تہذیب وغیرہ براہدرے سے کہ ۱۲۸۱ھ میں حضرت مولانا قاسم نا توتوی معد علی دارلعلوم دیوبندقائم کیا۔آب اس مدرسدے يہلے طالب علم ہے۔ ۱۲۸۱ء میں آپ کتب محاح سندی پیمیل کرکے فارخ انتھیل موسئے۔مدیث میں آپ کومولانا قاسم نا نوتوی میں یہ مولانا لیفتوب نا نوتوی میں كے علاوہ تطب الارشادمولا تارشيد احركنگوبى مستنط اورمولا تاشاہ عبدالتي مستنط سے جعی اجازت حاصل ہے۔آب کوفارغ انتھیل ہونے سے پہلے ہی وارالعلوم و ہوبتد كامعين مدرس بنا ديا كيا-ابتدايس آب كيردابتدائي تعليم يزهان كاكام كيا سميا ليكن بهت جلدا ب كى على استعدا واور ذبانت ظاهر مون كى اور رفت رفته آب مسلم شریف اور بخاری شریف کی قدریس تک جایجے۔ آپ کا زماند ریس جوالیس سال من دائد ہے۔ اس عرصہ بیں اطراف اکناف عالم بیں آپ کے تلاقہ مجیل منے جن کی تعداد براروں میں ہے ۔آب کے متاز الاقدہ میں مولانا اشرف علی

تما توی مین به ما مدمحدانورشاه کشمیری مین ما مدشیرا حرمتانی مین مولا تاحسین احد مدنی مین به مولا تاحسین احد مدنی مین به مفتی کفایت الله داری مین به مولا تا احد مدنی مین و بوبندی مین به مولا تا عبد الله سندهی مین و به بندی مین و بوبندی مین و بوبندی مین به مولا تا عبد الله سندهی مین به مولا تا احراز علی مین به مولا تا حبیب الرحلن عثمانی مین اور مولا تا حبد الرحلن عثمانی مین به مولا تا حبد السیم مین بین مین بین مین ایر ملم و مشل شامل بین -

آپ شروع سے بی نیک نیت اور نیک قطرت ہے۔ اس کے ساتھ مولا تا جمہ تا تو تو ی ایسٹانٹ کی حبت اور مولا تا رشید احد گئوبی ایسٹانٹ کی تو جہات نے آپ کوروحانیت کے حرش پر بٹھا دیا تھا۔ شخ العرب والجم حضرت حاتی احداداللہ مہاجر کی قدس سرونے آپ کے کمالات علیہ وروحانیہ سے خوش ہو کر دستار خلاخت اور اجازت نامہ بیعت متابت فر بایا۔ دریا رشید ہے ہی آپ کو بیا تحمت حاصل ہوئی۔ حاصل ہوئی۔ حاصل بیک آپ کو بیا تحت مامل ہوئی۔ حاصل بیک آپ کو بیا تحت مامل ہوئی۔ حاصل بیک جمع الیور وحانیت کے جمع الیور بن بی معروف رہے گئوا کو اوقات تعلیم وقطم اور تعنیف وتا نیف اور مطالعہ کتب میں معروف رہے گئون اورا دود کا نف ، ذکر ومرا تید، اور صلوق اللیل پر مطالعہ کتب میں معروف رہے گئون اورا دود کا نف ، ذکر ومرا تید، اور صلوق اللیل پر مطالعہ کتب میں معروف رہے گئون اورا دود کا نف ، ذکر ومرا تید، اور صلوق اللیل پر مطالعہ کتب میں معروف رہے گئون کی طوقائی برقیا ری میں ہی آپ کے معمولات میں فرق نہ آتا تا تھا۔

اگریزوں کے خلاف تحریک آزاوی کے معن کوآپ نے کائی آگے تک یہ میرمایا۔ آپ مسکری بنیا دوں پر مسلما توں کو منظم کر کے اگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہا ہے جہاد کرنا ہا ہے جہاد کرنا ہے کہ کا بل کو بتا یا۔ اینوں کی شازشوں اور دیشہ دوانیوں سے بیر کر کیے کا میاب ندہو کی ماس نے مسلما توں میں بیراری کی روح کیو حک وئی۔ ۱۳۳۵ او شی اگریزوں نے آپ کو گرفار کر کے مالنا بہنیا دیا۔ ۱۳۳۸ او شی وہاں سے رہا ہوئے اور بیروستان آئے ان وتوں تحریک خلافت مروج پرتھی ۔ باوجود مرش زیادتی اور بیروستان آئے ان وتوں تحریک میں فیاری میں اورا ضافہ ہوگیا۔ آپ بیاری کے آپ اور اضافہ ہوگیا۔ آپ بیاری کے آپ اورا ضافہ ہوگیا۔ آپ بیاری کے آپ اورا ضافہ ہوگیا۔ آپ

نے ۱۸ری الاول وسر احکود ہو بندیس انقال فرمایا۔ اللہ آپ پراپی رحمتیں نازل فرمائے۔

## علم میں پچنتگی:

ا بک مرتبه حضرت مولا نامحودحسن صاحب مینته واد آباد کے جلسہ میں تشریف لے منے ۔لوگوں نے وعظ کے لئے اصرار کیا۔حضر بعلانے عذر کیا کہ جھے عادت فيل محراوكول نے شما تا۔ آخرآ ب كمر سے ہوعت اور مديث فيقيده واحد اشد على الشيطن من الف عابد يزحى اوراس كاترجمه بيكيا " ايك عالم شيطان يرجرار عابدے بھاری ہے' وہاں ایک مشہور عالم تنے وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ بدتر جمہ غلط ہے اور جس کو بھی ترجمہ بھی کرنا نہ آئے تو اس کو وعظ کہنا جا تز نہیں ۔ پس مولانا فوراً بیٹھ کے اور فرمایا ، میں تو پہلے ہی کہنا تھا کہ جھے وحظ کی لیا فت نہیں ہے۔ آپ نے فر مایا ، خیراب میرے عذر کی دلیل ہوگئی مینی آپ کی شہادت ہے کران لوگوں نے عذر شدما نا اور وعظ کا اصرار کیا۔ چنانچہ آپ نے پرتا جیمر وعظ فرمایا۔ فراغت پر حضرت نے ان صاحب سے بطرز استفادہ یو جما غلطی کیا ہے؟ تا کہ آئندہ بچوں ۔انہوں نے قرمایا کہ احد کا ترجمہ المنقل تیس بلکہ اصو آ تا ہے۔ مولانائے فورا فرمایا کہ حدیث دی ش ہے۔ یاتینی مثل صلصلة الجرس و هو اشد علی۔ (وی مجھ پر مثل منٹن کی آواز کے نازل ہوتی ہے اور دہ جھ پر بھاری ہوتی ہے۔) کیا بہاں بھی اصو كمعنى بين؟اس يروه عالم دم بخو دره محة\_

#### عاقبت كاخوف:

حضرت بینے الہندجس وقت مالٹا میں تید منے ایک روز بیٹے ہوئے رور ہے تھے۔ ساتھیوں نے بوچھا ، کیا حضرت محبرا محتے ہیں؟ بدلوگ سمجے کہ محریار یاد آرہا ہوگا ، یا جان جانے کاخوف ہوگا؟ لیکن آپ نے ان کوجواب میں فرمایا کہ ووجواب میں فرمایا کہ دوم ہاں ہوں گلہ اس وجہ سے رور ہا دومیں گھر باریاد آنے کی وجہ سے فیش رور ہا ہوں بلکہ اس وجہ سے رور ہا ہوں کہ ہم جو پچھ کرر ہے ہیں بیم تبول ہمی ہے یا نیس "-

عيسائى يا درى عصمناظره:

حضرت فیخ البند میں نے ارشاد فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک اگر برسیائی ماظر دیو بند آیا۔ دیو بند کے اشیش کے قریب ایک باغ میں اس کا قیام ہوا۔ عضرت فیخ البند کو علم ہوا تو آپ مناظر ہے کے لئے تشریف لے گئے۔ وہ عیسائی عفر کہنے لگا کہ حضرت میں علیہ السلام کلمۃ اللہ تے۔ مولا نانے کمڑے ہو کرفر مایا کہ کلمۃ اللہ کے کہتے ہیں؟ ادر اس کی گئی اقسام ہیں؟ اور حضرت میں علیہ السلام کلمۃ اللہ کے کہتے ہیں؟ ادر اس کی گئی اقسام ہیں؟ اور حضرت میں علیہ السلام کلمۃ اللہ تے۔ مولا نافر ماتے کی بس اس کے ہوش وحواس اڑ گئے۔ بار بار بھی کہتا جاتا تھا کہ کہ کہ اللہ تے۔ مولا نافر ماتے کو نساکلہ؟ کلم تو بہت میں کا ہوتا ہے۔ جب بین بنا سکا اور اس کی میں صاحب نے جب بین مقاسکا اور اس کی میں صاحب نے جب بین مقاسکا اور اس کی میں صاحب نے جو رقوں کے تالح ہوتے ہیں۔ مناظرہ چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت نے مواجا فر مایا کہ بیلوگ ماویات تی میں چلتے ہیں، نریات میں خاک میں خیس طبح۔

دواجم ترين سبق:

حضرت بیخ البند مین الناکی قیدے والی آنے کے بعد ایک رات بعد نماز مشاوار العلوم دیو بندین تشریف الناکی قیدے علاکا برا مجمع سامنے تفاراس وقت فرمایا سی وقت فرمایا سی وقت فرمایا سی وسیق سیسے ہیں بیالفاظ من کرسارا مجمع ہمتن کوش موسیق سیسے ہیں بیالفاظ من کرسارا مجمع ہمتن کوش موسیق کے بعد آخر عمر موسیق کے بعد آخر عمر موسیق کے بعد آخر عمر

میں جوسبق سیکھے ہیں ووکیا ہیں؟ فرمایا، میں نے جہاں تک جیل کی تنہا ئیوں میں اس پرخور کیا کہ پوری دنیا ہی مسلمان دین اور دنیوی ہرلحاظ سے کیوں تباہ ہورہے ہیں تو اس کے دوسبب معلوم ہوئے۔

ان کا قرآن مجيد کو چيوز ديا

و آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔

اس لئے میں وہاں سے بیعزم لے کرآیا ہوں کہ اپنی یاتی زندگی ای کام میں مرف کروں کہ قرآن کریم کولفظا اور معناعام کیا جائے۔ بچوں کے لئے لفظی تعلیم اور بووں کوعوی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کے لئے آمادہ کیا جائے اور مسلمانوں کے باجی جنگ و جدال کو ہر گزیر داشت نہ کیا جائے '۔قرآن پر عمل ہوتو خانہ جنگی کی نوبت نہیں آئے جدال کو ہر گزیر داشت نہ کیا جائے '۔قرآن پر عمل ہوتو خانہ جنگی کی نوبت نہیں آئے

## محبوب شے کی قربانی:

حضرت اقدس تقانوی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا "الله تعالی کے نام پر جہاں تک ہوسکے عمدہ جانور دنے کر وجس کو ذرئے کر کے پچھات دل و کھے۔ جیسا کہ اپنی جان کو چیش کرتے ہو اور دنے کر تے تو دل دکھا۔ اب تو ویسا کہاں دکھے گا؟ لیکن پچھاتو مال ایسا ہو کہ جس کو ذرئے کر کے دل پر پچھ چوٹ گھے۔ حق تعالی فرماتے ہیں لسسن مال ایسا ہو کہ جس کو ذرئے کر کے دل پر پچھ چوٹ گھے۔ حق تعالی فرماتے ہیں لسسن تعدال و البد حسی تعنفقوا مما تعدون کا مل تیکی تم کواس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک کر جو ب اشیا کو فرج نہ کرو۔

انفاق محبوب کی صورت الیم ہوتی ہے کہ جیسے شیخ البندرجمۃ الله طلبہ نے ایک ہار قربانی کی تقی ۔ آپ نے قربانی سے کئی مہینے پہلے ایک گائے خریدی۔ اس کوخوب کھلایا پلایا اور عصر کے بعد چنگل ہیں اپنے ساتھ لے جا کرووڑ ایا کرتے تھے۔ قربانی تک وہ آئی تیار ہوگی کہ ارزانی کے اس زمانے میں بھی قصائی اس کی تیت 80 روپ دے دہے جتے۔ مرمولانا نے کسی کو نہ دی اور قربانی کے دن ذرج کیا۔ جب ذرج ہوئی تو مولانا کے دل پراٹر ہوا اور آ محمول میں آ نسوآ گئے۔ پچھ عرصہ تک ساتھ رکھنے کی وجہ سے اور پرورش کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ آپ کو حبت ہوگئ متحی۔ چنا نچہ آپ نے حبوب چیزی قربانی دے کرنیکی کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا۔

#### انتاع سنت:

حضرت فیٹے البند میں کا معمول تھا کہ وتروں کے بعد بیٹھ کر دورکعت پڑھے مستھے کے البند میں کے البند میں کا تواب تو آ دھا ہے۔ مستھے کی شاگرد نے عرض کیا، حضرت! بیٹھ کرنوافل پڑھنے کا تواب تو آ دھا ہے۔ حضرت نے فرمایا، ہاں، بھائی! بہتو جھے معلوم ہے تمر بیٹھ کر پڑھنا حضور اللہ ہے۔ ما بات ہے اس کے سنت ممل کواپنایا ہے۔ ما بات ہے اس کے سنت ممل کواپنایا ہے۔

حصرت شیخ البندر حمة الله عليه كامعمول رمضان ميس تراوت كے بعد سے سیخ تک قرآن پاک سفنے كا تھا۔ حافظ بدلتے رہتے اور حضرت اخير تک كھڑے ہو كرنماز پڑھتے ہے جس كى وجہ سے بھى كم على پاؤٹ پرورم بھى آجا تا تھا۔ تواس پرخوش ہوتے كہ حتى يتورمت قدما كى سنت كى موافقت نصيب ہوگئا۔

## معمولات كى يابندى:

ز ماند نظر بندی میں حضرت اکثر توجه الی الله میں خاموش رہتے یا تشیخ اور ذکر الله میں مشخول رہتے ،عشاکی نماز کے بعد تھوڑی دیرا ہے وظائف پڑھتے پھر آ رام فرمات اور دو ہے کے قریب سخت سردی میں اٹھ کر شنڈے پائی سے وضوکر کے نماز تہد میں معروف ہوجاتے ۔ نماز تہد کے بعد اپنی چار پائی پہ بیٹھ کر مسلح صادت تک مراقبہ اور ذکر خفی میں مشخول رہتے جب کہ مالٹاکی سردی مشہور ومعروف ہے۔

## د نیادارول سے بےرغبتی:

حطرت شخ البندنورالله مرقده کے متعلق صرت اقدی قانوی میدید نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت مولا نامحود حسن مساحب میدید شی اور کمالات کے علاوہ ایک جیب بات بیتی کہ امراے ذرہ برابر ولچی نقی۔ جب تک کوئی امیر پاس بیغار بتا اس وقت تک حضرت کے دل پرانتہاش ر بتا۔ نواب بیسف علی خان مساحب کوش اس وقت تک حضرت کے دل پرانتہاش ر بتا۔ نواب بیسف علی خان مساحب بیسے بزرگوں کی طرف زیادہ متوجہ کرتا تھا۔ محران کو صفرت مولا نامحود حسن مساحب میں نے ایک روزلواب مساحب سے دریافت کیا میسٹ کی طرف زیادہ میلان تھا۔ میں نے ایک روزلواب مساحب سے دریافت کیا کہ میں آپ کواور بزرگوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں اور آپ حضرت شخ البند میں بیا بیوں کی طرف ہوئے ہیں۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کہنے گئے کہ جس جگہ میں جاتا ہوں کی طرف ہوگئے ہیں۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کہنے گئے کہ جس جگہ میں جاتا ہوں کو دمیرے جاتے ہیں ہیں جو گئے ہیں جاتا ہوں کہ وہاں وین ہے اور خالص دین جب شخ البند کے پاس جاتا ہوں اس سے یہ بھتا ہوں کہ وہاں وین ہے اور خالص دین ہے ور نیا ہا لکل ٹیس ہے ، اس لئے میں ان کا محتقد ہوں۔

## تواضع اورا کساری:

مولانامنتی محود صاحب متلای نے بروایت مولانا قاری محرطیب صاحب میلای مهم مارانطوم دیو بندنے ایک واقعد سنایا کہ جب حضرت شخ البندر جمت الله علیہ سفر جیازے کے لئے تشریف لیے جارہے شخاور وہاں سے کرفنار ہوکر مالنا محق تواس وفت کی بات ہے کہ ہمادے مکان پرتشریف لائے ۔ وادی صاحبہ رحمتہ علیما (المیہ محترمہ معفرت مولانا نا نوتوی میلای ) کی خدمت میں عرض کیا کہ امال ہی میں نے آپ کی کوئی خدمت جی عرض کیا کہ امال ہی میں نے آپ کی کوئی خدمت جی عرض کیا کہ امال ہی میں نے آپ کی کوئی خدمت جی کی میں مندہ ہوں ، اب سفر پر جا رہا ہوں، ذرا حضرت

نا توتوی منتشط کا جوتا دے دیجئے ۔ انہوں نے پس پروہ سے جوتا آ کے بڑھا دیا۔ حضرت شیخ الہندرجمۃ اللہ علیہ نے اس کوکیکرا پنے سر پررکھا اور روتے رہے اور کہتے رہے کہ یااللہ! میری کوتا ہیوں کومعا ف فرماد ہیجئے۔

## محيت شيخ:

حضرت مولانا رشیدا جرگنگوی شکٹ پان تبیل کھایا کرتے ہے لیکن اگالدان
پاس رہتا تھا۔ بھی بھار کھانی وفیرہ کی وجہ ہے بلخم اس میں ڈالتے تھے جوسو کھ بھی
جاتا تھا۔ حضرت شخ البند ہسٹ نے ایک مرتبداس اگالدان کو بہت چیکے ہے کہ کوئی
تہ دیکھے، اٹھایا اور باہر نے جا کراس کو دھوکر ٹی لیا۔ حضرت شخ البند ہسٹ کو اپنے
شخ ہے وہ عاشقانہ اور والبائہ تعلق تھا جس کو ترتی ، باطن میں ہزار اذکار اور
ریاصتوں کے زیادہ دخل ہے۔ اس میں آپ کی کیفیت بھی کہ
ساط عید دیدن روئے تو

۔ انبساط عید دیدن روئے تو عیدگاہ ما غریباں کوئے تو

## علامه محمد انورشاه محدث شميري

امام العصرعلام جمدانورشاہ تشمیری 27 بثوال المکرم 1292 ہے وہ دست میں اپنی الماقہ لولاب بہتمیر بیل بیدا ہوئے۔ آپ کے والدمولا تامعظم شاق بڑے عالم ریانی ، والدمولا تامعظم شاق بڑے عالم ریانی ، زاہد و عابدا ور تشمیر کے مشہور خاندانی پیرومرشد نے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام اعظم ابو حذیقہ مسللہ کے خاندان سے جاکر ملتا ہے۔

آپ نے جار پانچ سال کی عمر میں اینے والد ماجد سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور چو برس کی عمر تک قرآن پاک کے علاوہ متعدد فاری رسائل بھی فتم كر ليے \_ پھرمولانا غلام محرصاحب التلالا سے فارى وعربى كى تعليم حاصل كى \_ آپ بھین میں بی بے حد ذہین اور فطین ہے۔ تین سال تک آپ ہزار ہ دسرحد کے متعد د علاء وصلحاء کی خدمت میں رہ کرعلوم عربیہ کی پیجیل فرماتے رہے۔ پھر جب علوم وفنون کی بیاس و ہاں بھتی نظر نہ آئی تو ہندوستان کے مرکز علم وارالعلوم دیو بند کی شہرت س كرك ١٣٠٥ هي براره عديوبترتشريف لي عرب السال وبال رهكرة بي وہاں کے مشاہیرعلاء کرام سے علمی عملی اور باطنی فیض حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ حرام من بيخ البندمولا تامحودالحن متلالا ،حضرت مولا تاخليل احرسهار نيوري متلالا ، مولاتا اسحاق امرتسري مهاجرمدني متعلله اورمولا تاغلام رسول بزاروي متعلله جيسي شخصیات شامل ہیں۔ دیو بندے قارغ ہوئے کے بعد قطب الارشاد حصرت مولانا رشید احد کنگودی فدس سره کی خدمت میں کنگوه کینیجے ۔ وہاں سے سند حدیث حاصل كرنے كے ساتھ ساتھ فيوظات بالحني بھي حاصل كيے۔ پھرتين جارسال ديلي بيس مدرسدامینیدیں مدرس اول رہے بعد از ال تشمیروالیس تشریف لے مجے وہاں بھی تدری خدمات سرانجام وسیتے رہے۔۱۳۲۳ء میں آپ نے تشمیر کے بعض مشاہیر علاء کی رفاقت میں جج بھی کیا۔ سفر حج میں طرابلس ، بھرہ ، اور مصروشام کے جلیل القدرعلاء نے آپ کی بہت عزت کی اورسب نے آپ کی خدا دادلیافت واستعدادکو و كيوكرسندات حديث عطاكيس \_ تين سال مشميرر ية ك بعد آب وارالعلوم ويو بندتشريف لائة اوروبال مدرس مقرر بوئة -سالها سال وبال تذريبي خدمات سر انجام دیے رہے۔اس دوران آپ نے وہاں کے اساتذہ کرام اور مرسین کے ساتھ بجیب علی اور محقیقی ماحول قائم کیا۔ شیخ البند مولانامحود الحن مستلط کے حیاز مقدى تشريف لے جانے كے بعد آپ وہاں كے صدر مدرى مقرر ہوئے ١٣٣٥ ا تك آب دارالعلوم ديوبند كے صدر مدرس كى حيثيت سے درس حديث وسيتے رہے۔ اس کے بعد جامعہ اسلامیہ ڈانجیل تشریف لے سے۔ اس استک وہیں درس حدیث دینے رہے۔ 2 مغر 1352 حکوآخری شب سائی سالی عمر جس آپ لے دیوبند جس داعی واجل کولیک کیا۔

علمی استفاوه:

ا كي مرجد حضرت علامه الورشاه محدث مشميري منطقة الجمن خدام الدين كي كسي سالانداجاع میں شرکت کی غرض سے لاہورتشریف لائے تو ڈاکٹر علامدا قبال صاحب فود ملاقات كے لئے معزرت موسوف كى قيام كاه يرآئة اور البيل اسے إل کھانے پر مدعو کیا۔ دعوت کا صرف بہانہ تھا ورنہ اصل مقصدعلی استفادہ کرنا تھا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کی بیرعادت تھی کہ جب وہ کسی اسلامی مسئلہ پرکسی پڑے عالم سے مختلوكرتے تے تو بالكل ايك طالبعلماندا تدازے كرتے تے ،مئلد كے ايك ايك بہلوکوسامنے لاتے اور اس پراہے فکوک وشبہات کو بے تکلفانہ بیان کرتے تھے، چنا نچے کھانے سے فراغت یا کرانہوں نے ایبائی کیا۔حضرت شاہ صاحب نے ڈاکٹر مها حب کے فکوک وشبہات اور اعتراضات کو بڑے مبروسکون کے ساتھ سنااوراس کے بعد ایک ایسی جامع اور مال تقریری کہ ڈاکٹر صاحب کوان دومسکوں پرکلی اطمینان تعیب ہو کمیا اور پر مرجم عظش ان کے ول میں باتی شدری ۔اس کے بعد انہوں نے ختم نبوت پروہ لیکچر تیار کیا جوان کے چید لیکچرز کے مجموعہ میں شامل ہے اور قادیانی تحریک پروه بنگامه آفرین مقاله میرونلم فرمایا جس نے انگریزی اخبارات يس شائع موكر پنجاب كى فضا بيس تلاهم بريا كرديا تما-

يمثال حافظه:

حعرت سميري يعد كوقدرت نے بنظير حافظ حطا فرمايا تھا۔ سى فن كى كى

کتاب کوشروع ہے آخرتک ایک دفعہ مطالعہ کر لینے اور جب بھی سالہا سال کے بعداس کے متعلق کوئی بات چیئرتی تو اس کتاب کے متدرجات کواس طرح حوالوں کے ساتھ بیان قرما وسیخ کہ سننے والے سششدر وجیران رہ جاتے۔ ایک کتاب کے اگر پانچ پانچ پانچ با دس دس حواثی بھی ہوتے تو وہ آپ کو یا وہوتے تنے ۔ حوالہ جات کتب میجوم جلد وسفحات آپ کو ایک ہی دفعہ مطالعہ سے ذہن نشین ہوجاتے نئے اور جس وقت کی اہم علی مسئلہ پر نقر بر فرماتے تھے تو بے شار کتا ہوں کے حوالے بلا کلف دیجے۔ آپ کی قوت حافظہ آن مکر سن حدیث کے لئے کو یا زندہ جاوید شوت تھا جو محد شین کے حافظہ پر اعتما دنہ کرتے ہوئے ذخیرہ حدیث کو مشتبہ نظروں شوت تھا جو محد شین کے حافظہ پر اعتما دنہ کرتے ہوئے ذخیرہ حدیث کو مشتبہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ شاخ الاسلام حضرت مدنی شاخ نظر سے مطالعہ کرتا ہوں حا حب شاخ کرتا ہوں حدیث کو محفوظ ہو جاتے ہوں کہ مضاحی پور و سال تک اس اور اس کے مباحث کو محفوظ ہو جاتے ہیں ۔ بھی خود و سال تک اس کے مضاحی بھے محفوظ ہو جاتے ہیں ''۔

## مسئلے کا فوری حل:

کشمیری ایک دفد علاء کے درمیان اختاف ہوا اور ہرایک کا جواب دوسرے سے مختف رہا۔ اس دوران میں حضرت شاہ صاحب میں ایک کشمیر تشریف لائے۔
فریقین شاہ صاحب سے ملاقات کرنے کے لئے حاضر ہوئے اور دونوں نے مختف فید مسئلہ کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولا تا محمد فید مسئلہ کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولا تا محمد پوسف صاحب میں ہے فر مایا کہ میں نے قاوی عماریہ کے دومولوں کا دارالعلوم کے کتب خانہ میں مطالعہ کیا ہے اس میں ہے عیارت ہرگز موجود نہیں۔ بدلوگ تشیف کررہے ہیں یا تدلیس اس پرحاضرین متحمد ہوئے اور معتدلین مہوت ہوکررہ محے۔

### حا فظر کی دعا:

سن ایک بزرگوں سے سنا کہ حضرت شاہ صاحب رحمنہ اللہ علیہ بعض وقعد قرمایا كرت عظ كدايك عض كعبة الله ك فلاف كو يكركر دعا كرر باتفاك خداوند تعالى! مجصے ابن جررحمة الله عليه كا حافظ عطا فرما۔اس كى دعا قبول كى تنى ۔حضرت مولا نامحمہ عبدالله صاحب يين الحديث جامعه رشيد بيسابيوال نے فرمايا كه بيخص خودشاه صاحب رحمة الله عليه عقه - بيربات بطور تحديث نعمت ان كي زيان برآ جاتي تقي - مكر ا بينه نام كا اخفا كرجات ت من معترت مولانا حبيب الرحمن مبتهم دارالعلوم ديو بندى ہیشہ حضرت شاہ صاحب کو چاتا پھرتا کتب خانہ فرمایا کرتے تھے۔حضرت مولانا میاں اصغر حسین میں لیے فرمایا کرتے تھے کہ جھے جب مسئلہ فقہ میں کوئی دشواری پیش آتی ہے تو کتب خانہ دارالعلوم کی طرف رجوع کرتا ہوں اگر کوئی چیزل می تو فیما ورنه بحرحطرت سے رجوع كرتا مول مثاه صاحب جوجواب ديے ميں اسے آخرى اور تحقیقی یا تا ہوں اور اگر حضرت شاہ صاحب نے مجھی بیفر مایا کدیس نے کتابول میں بیمسکانہیں دیکھا تو مجھے یعین ہوتا ہے کہ اب بیمسکلہ کہیں نہیں ملے گا اور محقیق کے بعدایاتی ثابت موتاہے۔

علم كي قبر....!!!

مولانا محدادریس کا عرصلی مین فرات سے کے حضرت شاہ صاحب رحمة الله علیہ کے حافظ کا بیا مالم تھا کہ جو ایک مرحید کے لیا یا ایک مرحیہ ن لیا وہ ضائع ہوئے میں محفوظ اور مامون ہو کیا گویا کہ اپنے زمانہ کے زہری رحمة الله علیہ تھے۔ امام زہری رحمة الله علیہ جب مدینہ منورہ کے یا زار سے گزرتے تو کا توں میں انگلیاں دے لیتے کس نے ہو جھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ قرمایا کہ میرے کا توں میں انگلیاں دے لیتے کس نے ہو جھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ قرمایا کہ میرے کا توں میں جو

داخل ہوجا تا ہے وہ لکانائیں۔اس لئے بازار سے گزرتے وفت کا توں بیں انگلیاں
دے لیتا ہوں تا کہ بازار کی خرافات میرے کا توں بیں داخل نہ ہوسکیں۔مولا تا اید
الکلام آزادا کیک دفعہ دیو بند کے قیرستان بیں پھررہے نتے فر مایا کہ بین علم کی قبر کے
پاس پھررہا ہوں۔ بیقبر حصرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔مطالعہ کے سلسلہ
میں فنون عصریہ، قلبقہ وجد بیر، ہیست جد بیرجی کوئن رال اور چفر کی کتا ہوں کو بھی بخیر
مطالعہ کے نہ چھوڑا۔

## علم كاادب:

حضرت کے اوب علم کا یہ عالم تھا کہ خود ہی قر مایا کہ بیل کتاب کو مطالعہ کے وقت اپنے تالی بھی نہ کرتا بلکہ بہیشہ خود کتاب کے تالیح بہو کر مطالعہ کرتا بہوں۔
مطلب یہ کہ اگر کمی کتاب پر حاشیہ بہیڑ ھا یا تر چھا بہوتا تو بچائے اس کے کہ کتاب
کو حاشیہ کے مطابق بھیرلیس کتاب کو بغیر بلائے آپ اس طرح گوم جاتے تھے
بیصے پر واف تی کے گردگردش کر رہا ہو۔ چنا نچہ بھی نہیں و یکھا گیا کہ لیٹ کر مطالعہ
کرتے ہوں ، یا کتاب پر کہنی فیک کر مطالعہ بیں مشغول ہوں ۔ بلکہ کتاب کو
سامنے رکھ کرمؤ وب انداز سے بیٹھتے ۔ کو یا کسی شخ کے آگے بیٹھے ہوئے استفادہ
کررہے ہوں ۔ کو یا مشہور متولہ کے مطابق کہ " علم اپنا بیعش بھی کسی کوئیس ویتا
جب تک اپنا کل اس کے حوالے نہ کر و یا جائے "۔ ایک وفد قر مایا کہ" میں نے
ہوش سنجالئے کے بعد سے اب تک و بینیا ت کی کسی کتاب کا مطالعہ بے وضوئیس
ہوش سنجالئے کے بعد سے اب تک و بینیا ت کی کسی کتاب کا مطالعہ بے وضوئیس

## ایک پیرکی توجه کا واقعه:

اسینے بارے میں معزرت نے ایک واقعہ سناتے ہوئے قرمایا کہ ایک وقعہ میں

تشميرے چلا ، راسته بي كانى مسافنت محور ، يرسوار موكر طے كرنا يري تى تھى - راسته میں ایک صاحب کا ساتھ ہوگیا۔ بیر پنجاب کے ایک مشہور پیرصاحب کے مرید تھے۔ یہ جھے ہے اسینے میر کے کمالات وکرا ہات کا تذکر وکرتے رہے۔ان کی خواہش اور تزغیب بیتمی که میں بھی ان پیرمهاحب کی خدمت میں حاضر ہوں اور اتفاق سے وہ مقام میرے راستے میں ہی پڑتا تھا۔ میں نے بھی ارادہ کرلیا۔ جب ہم دونوں میر صاحب کی خانقاہ پر پینچ تو ان صاحب نے کہا کہ نئے آ دمیوں کو اندر عاضر ہونے کے لئے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اندر تشریف لے محتے اور ان بزرگ نے اطلاع پا کرخودا ہے صاحبزادے کو مجھے لیتے کے لئے بھیجااور اکرام ہے فیش آئے۔خودا یک تخت پر بیٹے ہوئے تھے۔ باتی سب مریدین وطالبین پیچے فرش پر تنے۔ مگر جھے اصرارے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، پھھ باتیں ہوئیں۔اس کے بعدایے مریدین کی طرف متوجہ ہوئے اور اینے طریقنہ پر ان پر توجہ ڈ النی شروع کی۔اوراس کے اثر سے وہ بے ہوش ہو ہو کرلو نے اور تر سے ملکے ، میں بیسب و یکمنار ہا۔ پھر میں نے کہا ، میرا تی جا جتا ہے کہ اگر جھے پر بھی بیدحالت طاری ہوسکے تو جھے پر بھی اوّجہ فر مائیں ۔انہوں نے توجہ دینا شروع کی ۔اور میں اللہ تعالیٰ کے ایک اسم پاک کا مراقبہ کر کے بیٹھ کیا۔ بے جاروں نے بہت زور لگایا اور بہت محنت کی لیکن مجھ بر مجھا ارتہیں ہوا۔ مجھد ربر بعندانہوں نے خود بی قرمایا کہ آب پر اثر تیس پر سکتا۔

## چرے برانوارات:

حضرت مولانا محد انوری فرمات من که حضرت کشمیری بهاولپورشهری جامع مسجد و دیر مقامات پرقادیا نیت کے خلاف تقریر کرنے کے لئے علاء کو بھیجے رہے متع ۔ دوو فعداس احتر کو بھی بھیجا۔ ان ایام بس اس قدر حضرت کشمیری رحمة الله علیه سے چرو مبارکہ پرانوار کی بارش ہوتی رہتی تھی۔ برقص اس کو موس کرتا تھا۔ احتر

نے بار ہادیکھا کہ اند میرے کمرے میں مرا تبرفر مارہے ہیں لیکن روشی ایسی جیے بیل کے قبقے روش ہوں حالا تکہ اس وقت بیل کل میں ہوتی تھی۔

## تنهائي ميس ملاقات سا تكار:

ا بک مرجبہ حیدر آباد کے مولوی تواب قیمش الدین صاحب ایٹرو وکیٹ نے حضرت شاہ صاحب کوائی لڑکی کی شادی میں بلایا۔ چونکہ تواب صاحب اور ان کے خاندان کوعلائے ویوبند کے ساتھ قدیم رابطہ اور قلبی علاقہ تھا اس لئے دوران قیام میں بعض او کول نے جا ہا کہ حضرت شاہ صاحب اور نظام کی ملاقات ہوجائے۔ حضرت کواس کی اطلاع ہوئی تو قر مایا '' جھے کو ملنے میں عذرتیں ہے لیکن اس سنر میں نہیں ملوں گا۔ کیونکہ اس سفر کا مقصد نواب صاحب کی چگی کی تقریب میں شرکت تھا۔ اور میں اس کوخالص بی رکھنا جا بتنا ہوں۔ ہرچندلوگوں نے کوشش کی اور ادھر نظام صاحب کا بھی ارا دو تھا محرشاہ صاحب رضا متدنیس ہوئے۔ای تیام حیدر آباد کے ر مانے میں ایک روز سرا کبرحیدری کا فون آیا (جو بعد میں آسام کے گور زینے) کہ میں مولانا انور شاہ صاحب سے ملنا جا بتا ہوں ۔ قرمایا ''کہ آئیس کہدویں کہ میں يہيں ہوں آ جائيں'' حيدري صاحب كو پيغام پہنجايا كيا تو انہوں نے كہا بہت اچھا میں حاضر ہوتا ہوں۔ تمر میرے آنے پر حاضرین مجلس کو اٹھا دیا جائے۔ ہیں تنہائی میں ملاقات کرنا جا بتنا ہوں۔حضرت کو پیغام دیا حمیا تو فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں حیدری صاحب سے یا تیں کرنے کے لئے حاضرین مجلس کوچھوڑ کرا لگ جا بیٹوں یا ان نوگوں سے بیں کہوں کہ جلے جا تیں۔

متانت وسنجيدگي كاواقعه:

ود الله کے شیروں کو آتی تیں رویائی " کے معدات حضرت شاہ صاحب رجمة

۔ تور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھوگوں سے یہ چراخ بجمایا نہ جائے گا

#### منورصورت:

مولانا محرانوری فیمل آبادی شعط آبانی تالیف دو کمالات انوری مین رقم طراز بین کدایک بارضیح کا اجالا پھیلنے سے پہلے آپ وزیرآ باد کے آشیش پرگاڑی کے انظار میں تشریف رکھتے تنے ۔ تلامہ اور معتقدین کا جوم اروگروجی تھا۔ وزیر آباد اسٹیش کا ہموم اروگروجی تھا۔ وزیر آباد اسٹیش کا ہموم اروگروجی تھا۔ وزیر آباد اسٹیش کا ہمور کا ایمر سے گزرا۔ حضرت کشمیری پرنظر پردی تورک گیا اور خور سے ویکھار ہا۔ پھر بولا کہ کہ جس تہ بب کا یہ مورک ایک کے جس تہ بب کا ایمان کی دولت سے ہمونانہیں ہوسکتا۔ حضرت کشمیری شدیل کے ہاتھ پر کفر سے تو بدک اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہوا۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ بنجاب میں ہی پیش اور ایک کہ آپ کی منور صورت دیکھ کرایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی بہمان اللہ۔

چېرے سے اسلام کی دعوت:

مولانا محمطی موتکیری کی دعوت پر ایک مرتبہ حضرت کشمیری قادیا نیت کی تر دید کے لئے موتکہ تشریف لیا تات ہوئے تو علاقہ کا ایک پڑا ہت کے اور چندر دز اجتماع میں آپ کے مسلسل بیا تات ہوئے تو علاقہ کا ایک پڑا ہندوسا دھویا بندی سے ان اجتماعات میں شرکت کرتا۔ آخری دن اس کی زبان پر بیکلمات بے اختیار جاری تھے کہ بیٹنس اسپنے چرے سے اسلام کی دعوت دیتا ہے۔

دارالعلوم کے صدر مدرس مولاتا جمد ایراجیم رحمۃ اللہ علیہ بلیا دی کہتے ہے کہ
ایک ہار جعد کے روز سردی کے زبانہ جس حضرت شاہ صاحب سبز پوشاک جس بلوس
دارالعلوم سے جامع مسجد کے لئے روانہ ہوئے۔ میری نظریں آپ پر پڑیں تو اپنے
ہارے جس خودا ندیشہ ہوا کہ کہیں شاہ صاحب کونظر نہ لگ جائے۔

" حیات انور" بیل مولا نامنظور صاحب تنهانی بینت کی تنطیع نے لکھا ہے کہ بیل اور میر سے ساتھ طلبا کی ایک بین اور میر سے ساتھ طلبا کی ایک بوی تعداد درس حدیث بیل حضرت تشمیری بینت سے سلمی استفادہ کے ساتھ ساتھ ان کے حسن وجمال ہے بھی آئی تکھیں شعنڈی کرتے۔

منافر گرے مشہور طبیب عیم فتح محرصا حب جوعلاقہ کے ایک نہایت تج بہ کار
عیم اور خاندانی رئیس خضان کا بیان ہے کہ بی جر پورشاب میں جب کہ بیرا جمال
ور عنائی عروج پرتنی ولی میں طب پڑھنے کے لئے گیا۔ عیم اجمل صاحب کے والد
سے بعض کتا بیں پڑھنے کا پروگرام تھا۔ ملا قات ہوئی تو عیم صاحب نے عربی میں
میری قابلیت واستعداد کے متعلق کچھ سوالات کئے۔ بیئت میں مزید کچھ کتا بیں
پڑھنے کے لئے تھم فر مایا اور بہ بھی کہ مولانا نذیر احمد صاحب محدث وہلوی سے
پڑھوں۔ میں محدث وہلوی کی خدمت میں حاضر ہواتو موصوف نے اپنی کرسنی کا عذر

پڑھاتے ہیں۔ یہاں ان کا بول کا در سرف وی دے کیں گے۔ یس سنہری مجد میں شاہ صاحب کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ آپ نے ہیری درخواست پر پکھ وقت منایت فرمایا۔ سبتن کے لئے حاضر ہوتا تو آپ نظریں نیکی کے ہوئے پڑھاتے۔ دو تنین سال ہیں میری بی تمنا بھی پوری نہ ہو کل کہ حضرت شاہ صاحب نظر اٹھا کر جھے دیکیس۔ مرض الوقات ہیں مولا نامفتی نیٹین الرجمان صاحب حضرت شاہ صاحب کی نیش دکھانے کے لئے دیو بند لے گئے۔ ہیں اس تصور کے ساتھ حاضر ہوا کہ چالیس سال سے زیادہ کا عرصہ گزرگیا ہے اور دوران تعلیم آپ نے جھے بھی آ کھا تھا کر نیش دکھا تھا اب پیچائے کا کیا سوال ، کا نیس میری جرت کی ائتبا نہ رہی کہ حاضری پرآپ نے میرانام ، سکونت اور دیلی ہیں پڑھنے کی تفصیلات سنا کیں۔ متجر ہوکر ہیں پرآپ نے عرض کیا کہ حضرت آآپ نے جھے کیے پیچانا ؟ فرمایا کہ آواذ ہے آپ کو پیچان کے دیورت کی انتو کی اس قدر تھا کہ امار دست بھی نظروں کی حفاظت فرماتے لیا۔ حضرت تشمیری کا تقو کی اس قدر تھا کہ امار دست بھی نظروں کی حفاظت فرماتے ساتھ۔

## نگاموں کی پاکیزگی:

مشہور عارف بالد مولانا عبدالقا دررائے بوری سلط فرماتے ہیں صرت کے لئے کشمیری رحمت اللہ علیہ مہینوں مسجد سنے ہا ہرنہ نکلتے تنے اور بھی ضرورت کے لئے باہر نکلتا ہوتا تو چرے پر دومال اس طرح ڈال کیتے کہ سوائے راستہ کے کردو پیش کے کوئی چیز نظر نہ آتی ۔ بیا ہتمام اس کئے تھا کہ کمی غیر محرم عورت پر نظر نہ بیش کے کوئی چیز نظر نہ آتی ۔ بیا ہتمام اس کئے تھا کہ کمی غیر محرم عورت پر نظر نہ بیٹ جائے۔

ا تفاقا ایک روزمہتم صاحب کی والدہ ہمارے کمریس تشریق رکھتی تعیں۔ مرحم تشریق الدہ کو ہموا اور مرحم تشریق الدہ کو ہوا اور مرحم تشریق الدہ کو ہوا اور الدہ کو ہو ہوا اور الدہ کی کا جازت وی دعترت نے اجتہا کی موجودگی کا خیال دل سے لکل میا۔ اندرا نے کی اجازت دی دعترت نے

زنان خانہ یں قدم رکھا تو ان اجبیہ پرنظر پڑنے کے ساتھ بی استخفار پڑھتے ہوئے اللے پاوں باہراوٹ مجے ۔ اس اتفاقی حادث کی تکلیف جو کھی آپ کو ہوئی وہ ایک مدت تک کے لئے اہلیہ مرحومہ سے نارانتگی کی شکل اختیار کرمی بلکہ اپنے سبتی میں طلبا کے سامنے ممکنین لیجہ میں قرمایا کہ ہمائی! بالنع ہونے کے بعد کل بلا ارادہ مولانا طبیب صاحب کی والدہ پرنظر پڑئی جس کی تکلیف سو بان روح کی طرح محدوں کرتا ہوں۔

كسب حرام سے حفاظت:

آب كے نامورشا كرومولا نايدر عالم ميرشى منت في مياجر مدنى فر ماتے بيل ك ایک بارآپ دیوبندے سفرفر مارہے تھاور دلین سفری حیثیت سے میں آپ کے ساتھ تھا۔ ریل کے جس ڈیدیس سوار ہوئے اس میں دوخوش رومورتی ہی تھیں۔ حعرت شاه صاحب جب كا زى مى تشريف ركعة تواية منور چره كى دجه يه مركز لگاہ بن جائے۔ بیمورتس برابرآ ب کودیکستی رہیں اورآ ب حسب وستور کتاب کے مطالعه ين منتفرق رب - دونو ل مورتول كرساته ايك برايا عران تفا-انهول في یان لگایا اور طشتری بین رکه کر مجھے دیا کہ ان بزرگوں کو پیش کروں۔ دونوں کا اصرار اتفايدها كدان سے يان لين اور شاه صاحب كوئيش كرتے كے سوا مرے لئے كوئى جارہ ندر با۔ میں نے مشتری آب کے سامنے کردی۔ استغراق مطالعہ میں آب نے بھی بے تکلف یان مندیں دکھ لیا ابھی چندمنٹ نہ گز دے شے کہ آ یہ یمسلسل متلی ک كيفيت شروع موكى \_ يبلي تو جهے خيال مواكدكوئى قے آور چيز تو يان يس تيس دے دی منی ریکن ان کے یاس موجود دوسرے یان کوخوب دیکھنے کے بعدید بد کمانی مجی جاتی رہی۔میر تھ کے اسمیشن برمعلوم ہوا کہ دونو س مورتوں کا تعلق طوا كنول سے تعا۔ ابمعلوم ہوا کہ اس یا کیڑہ باطن انسان کا معدہ حرام کسب کے یان کوہمی حوارہ كرتے كے لئے تيارتيس تھا۔ اللہ اكبر مردان خدا كے ساتھ خدائے حليظ و حافظ كابي

حفاظتی معامله موتاہے۔

## علم يعظمت:

مولانا بدرعالم راوی بیل کدا یک مرتبه ڈائیمل کے زمانہ قیام پیل ہے کوش
کیا ، آپ ماحب الل وعیال بیل اگر بخاری شریف کی شرح یا قرآن مجید کی تفسیر
تصنیف قرما کیں تو آپ کے علوم کی تفاظت کے ساتھ آ کندہ بچوں کے لئے بھی ان
تصانیف سے بچوانظام ممکن ہے۔ اس گذارش پر آپ کا جواب بیتھا کہ عمر بحرحدیث
نیج کر گزراد قات کی ، مولوی ماحب! کیا آپ بیچا ہے ہیں کہ میرے بعد بھی میرا
علم فروخت ہوتارہے؟

#### حقیقت پیندی:

و پوبندسے'' مہاج'' کے نام ہے ایک اخبار نکانا تھا۔اس اخبار بیس نظام حیدر آباوا در آپ کی ملاقات کی خبراس جلی سرخی کے ساتھ شائع کی جار بی تھی ''بارگا ہ خسر دی میں علامہ چلیل مولا نا انور شاہ تشمیری کی باریا بی''

اخبار چھپانہیں تھا کہ کسی طرح آپ کوعنوان کی اطلاع ہوگئی۔اخبار کے منتظمین کو بلا کرخلگی کا اظہار فر مائے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر چند کہ بیں آیک فقیر بے تواہوں مکر اتنا می اگر اشت کروں۔
تواہوں مکر اتنا می اگر راہوا ہمی نہیں کہ اس طرح کے عنوا نات کو ہرداشت کروں۔
کیسی ہارگاہ خسروی ؟ اور کہاں کی ہاریا فی ؟ صرف اتنا کھے و نظام حیدر آباد سے انورشاہ کی ملاقات ۔

## كتابول كاادب:

حعرت قاری محرطیب صاحب کا بیان ہے کہ یار ہا معترمت سے سنا کہ بیس نے

سات سال کی عمر کے بعد وین کی کمی کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا اور مطالعہ کے دوران کمی کتاب کو اپنی کیا۔ اگر کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے اور حاشیہ دوسری جانب ہے تو ایسی کمی ٹوبت نہیں آئی کہ حاشیہ کی جانب کو تھما کر اسپنے سامنے کرلیا بلکہ اٹھ کراس جانب چاہیا ہوں جس جانب حاشیہ ہوتا۔

کتابوں کا ادب اور تو اضع کی میر کت تھی کہ اللہ تعالی نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال فر مایا۔ اپنے اسا تذہ کرام کا احترام اور ان کے سامنے آپ پر تو اضع و انکساراس ورجہ عالب رہتا کہ مولا نا اعز ازعلی صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت بھنے الہندرجمۃ اللہ علیہ کے روبروشاہ صاحب ہوئے تو اس قدر جھک جاتے کہ آپ کے گرنے کا اندیشہ ہوتا۔

#### اساتذه كاادب:

مولانا مثیت الله صاحب کے بوے صاجز ادے تھیم مجبوب الرحل فاضل دلیے بیٹر کا بیان ہے کہ بی جب دیو بند پڑھتا تھا تو حضرت شاہ صاحب ہتنگ کے ساتھ آپ کر ہائٹی کمرہ بیں جرا قیام تھا۔ حضرت کو پان کی عادت تھی۔ ایک روز بیل نے پان لگا کر پیش کیا تو آپ نے منہ بیل رکھا ہی تھا کہ جھے بیٹ الہند رحمۃ اللہ بیل نے پان لگا کر پیش کیا تو آپ نے منہ بیل رکھا ہی تھا کہ جھے بیٹ الہند رحمۃ اللہ علیہ سائے سے تقریف لاتے ہوئے نظر آئے جو کسی ضرورت سے اپنے شاگر دکے پاس تقریف لارہ بیے۔ شاہ صاحب کو حضرت کے آئے کی اطلاع کی گئی۔ بیل اس اضطراب کو بھول نہیں سکتا جو اس وقت شاہ صاحب پر اپنے استاد کی آ مداور منہ بیان نگالنے کی جھول نہیں سکتا جو اس وقت شاہ صاحب پر اپنے استاد کی آ مداور منہ کیا اور کمرے کے دروازے پر ایک سرا پا انکسار خادم کی حیثیت سے اپنے آ تا کے کیا اور کمرے کے دروازے پر ایک سرا پا انکسار خادم کی حیثیت سے اپنے آ تا کے استقیال کے لئے کھڑے ہوگئے۔

دولتمندول سے اعراض:

مولانا ميان محسملكي جنهيس والدمرح ممكي زندكي بس عقيد تهندانه نياز كاخاص مقام حاصل تفا۔ وہ اسینے ماضی میں ایک ہوے مالدار باپ کے بیٹے تھے اپنی زندگی میں تغیر کردہ کارخانوں کے مالک اور افریقد میں سونے کی کان کے تعلیدار ر بے شخے ۔ وارالعلوم و ہوبند سے قراخت کے بعد جب اپنی عقیدت کی بنا برانہوں نے علامہ تشمیری رحمة الله علیه کی طویل مدت بحک رفاقت الفتیار کی تو مولا تا بدرعالم کا بیان ہے کہ میری وساطت سے حضرت شاہ صاحب نے مولا ناسملکی کوب پیغا می پہلایا كدان صاحب سے كهدو يجئے كد جارے ياس سے رفصت جوجا كيں -كبيل ايساند ہوکہ ان کے ساتھ تعلق کو عام لوگ ان کی دولتندی کا بنیجہ کردان لیں۔

علمي وقار كااظهار:

حضرت مولانا انظرشاه صاحب فرزندار جمند حضرت تشميري رحمة الله عليه ككصة میں کہ مولا نامحمر میاں مملکی جب و یو بند میں پڑھتے تو میری بمشیرہ راشدہ خاتون جن کی عمراس زمانہ میں سامت آ تھ سال کی تھی اور بچیوں کے عام دستور کے مطابق اپنی تحریا کی تقریب شادی کے انتظامات میں معروف تقی مولا ناسملکی نے بازار سے مجربيش تيت كيرون ك كلز يحريا إلى الخيخريد كردية عمر كاوفت تقاء حعرت شاه صاحب رحمة الله عليه اس وفت معمولاً البيخ عنصوص كمره سے با برتشريف لائے۔ آپ وضوكررے منے كه بمشيره كيڑوں كابيتخند لئے بوئے سامنے سے كزريں -اشاروے بلا کر تختین حال کی اور معصوم بکی سے بوری کیفیت سننے کے بعد شدید غصہ كااظهادفرها بإرالغاظ كمحديد يتغركه

" بيصاحب كياا في دولت سے جمار اعلم خريد تا جا ہے ہيں"

### استاذ کی خدمت:

مولا نامحدانوری رحمة الله عليه قيمل آبادي كابيان هے كه معترت شاه صاحب منتنط وارالعلوم دبوبتد كےمدر مدرس شے جواس على درسكاه كاسب سے بواحمده ہے۔ای زمانہ میں حضرت فی الہندرجمة الله عليدر مائی كے بعدد يوبند يہنے \_ محص حعرت شاه صاحب منتص کی زیارت کا اب تک موقع نمیں ملاقعا کیکن آپ کی علی عقمت كا احساس آب سے مينكڑوں طائدہ سے من كرول و دماخ پر عالب تھا۔ ديد بند ويني ك بعد بمر ، والد جمع لي كرة ستانه وين البندير يني حرى كاز ماند تما اورظهر کی نماز ہو چکی تھی۔حضرت کی مروانہ نشست گاہ میں ایک جوم حضرت کو چہار طرف سے تھیرے ہوئے بیٹا تھا۔ جہت سے لکتے ہوئے تیلے کو ایک صاحب تھینج رہے تھے جن کے پرانوارچرہ کی محصومیت ونورانیت ، فنکو علم اور جلالت علمی کی ملی جلی کیفیت دعوت نظارہ دے رہی تھی۔ایک صاحب نے مجھے جیکے سے کہا کہ یہ پڑکھا كرنے والے حضرت مولانا انورشاہ دارالعلوم كے صدر مدرس بيں۔ بيان كرميرے یاؤں تلے کی زمین تکل می کہ جس ذات مرامی کی علی شہرتوں سے عالم موجے رہا ہے اورجس کے خودایے شاکردوں کا اس مجلس میں بچوم ہے سی عقیدت واحترام کے ساتھوا ہے استاد کی خدمت جی مصروف ہیں۔

مالنا سے تشریف لانے کے بعد دو پہر کومعمولا کیم صفت اجمد صاحب کی حاضری حفرت اس وقت پھوآ رام فرماتے حاضری حفرت اس وقت پھوآ رام فرماتے اور کیم صاحب آپ کا بدن دہاتے ۔ ایک روز حفرت جا در اوڑ ھے ہوئے استراحت فرمارے نے اور کیم صاحب حسب دستور بدن دہارے نے کہ اچا کک حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ آئے کوئو آ مے لیکن یہ د کھوکرکہ حضرت آرام فرمارے جی بری تشویش میں جاتا ہو سے ۔ پھولیات ایسے گزرے کہ ایل

سانس روکے رہے۔اس طرح کہ جیسے آپ زندہ بی نہ ہوں۔ساری کوشش اس لئے تھی کہ حضرت استاد کو کسی تیسرے کی موجود گی کا احساس ہو کر آ رام میں خلل نہ آئے''۔

# حضرت مولانا سيدسين احمد مدني

آپ کی تاریخ ولا دت ۱ اشوال ۱۲۹۱ ہے۔ آپ کا آپائی وطن موضع اللہ واد پور قصبہ ٹانڈ وضلع قیض آباد ہے۔ آپ کے والد ماجد سید حبیب اللہ صاحب معشرت مولا نافعنل الرحمٰن عنج مراد آبادی کے خلیفہ وخاص ہتے۔

آپ نے ابتدائی تعلیم اور قرآن پاک اپن والد ما جدسے پڑھا۔ 13 سال کی عربی آپ وہ بیر تقریف لے کے اور اپنے بوے ہمائی مواد تا صدیق احمال کی اور شغیق استاذ حضرت شخ البندمولا نا محود الحن صاحب بین کا کی کر گرائی تعلیم بیات کی در گرائی تعلیم پائے دے آپ کے آ فارسعادت، جذب و خدمت، قابلیت اور استعداد کو دیکھتے ہوئے دھرت شخ البند مین کا فارس کی کا البند مین کا البند مین کا آپ پر خصوصی توجہ دی البندادر س تطامی کی کا البند مین کا البند مین کا البند مین کا البند مین کا البند کے نیر کا البنداد کا درود دیار کومنور کرنے گئے۔ اساتذہ فایت شفقت و محبت المقلم بن کروار العلوم کے درود دیار کومنور کرنے گئے۔ اساتذہ فایت شفقت و محبت نیز کم عمر ہوئے کی دیرے آپ کومنور آئی مین کہ کر کیاؤا کرتے ہے۔ اساتذہ کی جہوئی اور بوی سے بوی خدمت کرنے میں آپ نے کہمی عار محسون نہ جھوئی اور بوی سے بوی خدمت کرنے میں آپ نے کہمی عار محسون نہ

آپ ۱۳۱۹ء یک دارالعلوم دیو بتدست قارع مونے فراخت کے بعد آپ حضرت مولانا رشید احر محلکونی منتقط کی خدمت میں محلکوه شریف حاضر ہوئے اور حضرت سے بیعت ہو گئے۔ اس وقت آپ کا ارادہ مکہ مرمہ جانے کا تھا۔ لہذا صرت تنکوئی نے آپ سے فرمایا کہ بی نے تھیں بیعت و کرایا ہے کہ کرمہ بی فی الشائ حاتی الداواللہ مہاج کی ہندید موجود ہیں ان سے ذکر سکمنا۔ چنا نچہ آپ کہ کمر مہیں پہنچ و صرت حاتی صاحب ہندید کی خدمت بیل حاضر ہوئے اور ان کواپی صحرت کنگوئی ہندید سے بیعت اور ان کے ارشاد کردہ فرمان کے بارے بیل بنایا۔ اس پر صحرت حاتی صاحب ہندید نے آپ کو ذکر تنظین فرمایا اور فرمایا کہ میج بنایا۔ اس پر صحرت حاتی صاحب ہندید نے آپ کو ذکر تنظین فرمایا اور فرمایا کہ میج آکر بہاں بیٹھا کرو او اس ذکر کو کرتے رہو۔ ان کی تو جہات باطنیہ سے آپ کی ماحب میں موجود تا ہوئی۔ اور جب آپ کہ مسے مدینے روانہ ہوئے تو محرت حاتی ماحب قدین مرب ہاتھ کی کر کو کرتے میں کو اللہ کے سیر دکرتا ہوں۔ مدینہ ماحب قدین مرب ہاتھ کی کر کر فرمایا کرتم کو اللہ کے سیر دکرتا ہوں۔ مدینہ منورہ پہنچ تو عرصہ و دراز تک دری حدیث دیتے دے اور ذکر و مراقیہ بی مشخول مدینہ کی وجہ سے متحدود و یا ہے صالح اور بینارات آپ کو حاصل ہوئیں۔

جس وقت آپ ہتدوستان سے نیلے ہے استاد کرم حضرت بی البند معید استاد کرم حضرت بی البند معید است کرد ہے ہے استاد کی اس اللہ میں الرائز نہ چھوڑ تا چاہیے ایک دوی طالب علم ہوں۔ چنا چی آپ نے استاد کی اس اللہ میں کہ ایسا کہ ویس با عرصا کہ آخر م کل پڑھا تے دہے۔ مدید منورہ کی فاق کی کی زندگی ، ہندوستان کی قید و بند کی زندگی ، ہندوستان کی قید و بند کی زندگی ، ہندوستان کی قید و بند کی زندگی میں ہما اور علم کے بند کی زندگی میں ہما اور علم کے در پابھا دیے اور احتفال بالعلم رکھا اور علم کے در پابھا دیے اور مرکز علم مدید منورہ میں وہ خصوصیت حاصل کی کہ عرب کی صدود سے کل کرآپ مما لک فیر میں بھی شخ حرم نبوی مشہور ہو گئے۔ عرصہ و در از تک حرم نبوی مشہور ہو گئے۔ عرصہ و در از تک حرم نبوی مشہور ہو گئے۔ عرصہ و در از تک حرم نبوی الہند میں آپ ہندوستان تھر بندگی شور کی نے آپ کو الہند میں تی مدرس رکھا ہا۔ دوسال بعد آپ دو ہارہ مدید شریف تشریف نے آپ کو اور اسارت مالٹا تک و ہیں درس و تذریس میں مشغول رہے۔ مالٹا سے والی کے بعد اسارت مالٹا تک و ہیں درس و تذریس میں مشغول رہے۔ مالٹا سے والی کے بعد اسارت مالٹا تک و ہیں درس و تذریس میں مشغول رہے۔ مالٹا سے والیس کے بعد اسارت مالٹا تک و ہیں درس و تذریس میں مشغول رہے۔ مالٹا سے والیس کے بعد اسارت مالٹا تک و ہیں درس و تذریس میں مشغول رہے۔ مالٹا سے والیس کے بعد

آپ کودھرت شخ البند نے اپنی خدمت کیلے بلالیا۔ کھددنوں کے بعد کلکتہ ہے مولانا
ابوالکلام آزاد نے مدرسہ عالیہ کی صدر مدری کے لئے دھرت شخ البندی خدمت شی
عربینہ بھیجا تو حفرت شخ البند کے تھم پر آپ کلکتہ تشربیف لے گئے اور تقربہا چوسال
تک وہاں رہ پھر آپ اس کی مدری سے بیج گرفناری اور جیل علیحدہ ہوئے۔ پھر
آپ سلبٹ کے جامعہ اسلامیہ بی شخ الحدیث کی حیثیت سے آخری وم تک
پڑھاتے رہاں 13 مالہ زبانہ ترلیل بی بڑاروں افراد آپ کے فیل علی سے
مستقدہوئے۔

اسلام کی خاطرسیاس میدان میں مجمی آپ نے بائٹنا خدمات سرانجام دیں۔
ہندوستان کی آزادی کیلئے آپ تمام عمر جان کو تھیلی پرد کھ کر تھار بیک آزادی میں مصد
لیج رہے اور کئی بار قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں اور بالآخر احکم یزول
کو ملک آزاد کرنا پڑا تحر کیک آزادی میں اگر چہ آپ کے اور بعض علاء سے موقف
میں اختلاف رہا اور آپ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کوان کے حقوق دلوانا جا ہے
خصے۔ بہر حال آپ اینے اجتماد میں قلعی تھے۔

آپ ساری زندگی ملک وملت کی خدمت میں معروف رہے اور بالآخرعلائے دیو بند کی اس عظیم نشانی نے ۱۳ بھا دی الاول ۱۳۷۷ مدیروز جعرات بعد تمازعصر واعی اجل کو لبیک کہا۔

## استاد کی خدمت:

حضرت شیخ البند مین کوان کے رفتا وصفرت مدنی مین و محفرت مولاتا عزیر کل مین کا البند مین کا کا کا عزیر کل مین کا اور دیکر ساتھیوں کے ہمراہ کر تمارکر کے جزیرہ مالنا پی بھیج دیا گیا۔ بید حضرات وہاں جارسال مقیدر ہے۔ان حضرات کے تفوی وزیدا در مبر واستفامت کا دوسرے تیدی جرمن تھے وہ تو بندہ ہے دام بن کا دوسرے تیدی برمن تھے وہ تو بندہ ہے دام بن

کے ۔ حضرت مدنی میں اور در کر ارکر کندن بن کے ۔ آپ نے اپنا اور حضرت کی البند کے ۔ آپ نے اپنا اور حضرت کی البند میں البند کے ۔ آپ نے اپنا ارشخ البند میں البند کی دو ہے مثال خدمت کی کہ جس کی تظیر نہیں ال کتی ۔ حضرت شخ البند میں اللہ اس وقت ضعیف العر اور مریش نے ۔ خوا اپانی استعال کرنے سے تکلیف ہوتی تھی اور مالئ میں بلاکی سردی پڑتی تھی گر کرم پانی کہاں سے آتا۔ حضرت استاد کو کرم پانی مہیا کرنے کے لئے موالا تا مدنی میں ہائی کہاں سے آتا۔ حضرت استاد کو کرم پانی مہیا کرنے کے لئے موالا تا مدنی میں ہائی کھر لیے اور اسے پیٹ سے لگا کر سجدہ کی حالت میں ساری کے بعد برتن میں پانی مجر لیے اور اسے پیٹ سے لگا کر سجدہ کی حالت میں ساری داست اور پڑے رہنے ۔ پھر تہجد کے وقت بھال اوب و احترام استاد محترم کی خدمت میں گرم یائی چیش کر دیے تھے۔

## خدمت کی برکت:

مولوی ہواہ اللہ ساکن میاں چوں منطح خاندوال راوی چین کہ علی لے معزت مرتی رقمہ اللہ حلیہ ہے دفعہ ہو چھا کہ معزت اللہ ساڑھ میارسال معزت میں رہے ۔ آپ کی اس حبت علی کوئی دوسرا حائل ہوئے والانہیں تھا۔ آپ نے اس دوران یہت پی مح حاصل کیا ہوگا تو آ بدیدہ ہو کرفر انے گئے ، مولوی صاحب! علی کھا تھا کہ کھے حاصل جین کرسکا۔ علی نے ہم بار بار عرض کیا تو فر مایا ، بال اتنا ضرور ہوا کہ علی نے نیئر پر تا بدیا ایس ہو بات ہوں ۔ بار چی دفت الحس نے نیئر پر تا بدیا ایس مند کے لئے سوجاتا ہوں ۔ بار چی دی مند کے لئے کھی سوسکتا ہوں ۔ ارادہ کروں تو نیئر آ باتی ہے ۔ اس تم کی بہت ی دکا بیش معزت مدی مدی رحمت ملی ، موگ اور شود بو واٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔ بہر حال نہ صرف نیئر پر تا بدیا یا استاد کی موسک اور شود بو واٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔ بہر حال نہ صرف نیئر پر تا بدیا یا استاد کی موسک کے اور شود بو واٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔ بہر حال نہ صرف نیئر پر تا بدیا یا استاد کی خدمت کی دو دریا ہمنم کے ہوئے جس کا خدمت کی دو دریا ہمنم کے ہوئے جس کا خدمت کی دو دریا ہمنم کے ہوئے جس کا خدمت کی دو دریا ہمنم کے ہوئے جس کا خدمت کی دو دریا ہمنم کے ہوئے جس کا خدمت کی دو دریا ہمنم کے ہوئے جس کا خدمت کی دو دریا ہمنم کے ہوئے جس کا خدمت کی دو دریا ہمنم کے ہوئے جس کا خدمت کی دو دریا ہمنم کے ہوئے جس کا خدمت کی دو دریا ہمنم کے ہوئے جس کا خدمت کی دو دریا ہمنم کے ہوئے جس کا خدمت کی دو دریا ہمنم کے ہوئے جس کا خدمت کی دو دریا ہمنم کے ہوئے جس کا خدمت کی دو دریا ہمنم کے ہوئے جس کا خدمت کی دوریا ہمنا کو دوریا ہمنا کی دوریا ہمنا کا دوریا ہمنا کو دوریا ہمنا کے دوریا ہمنا کو دوریا ہمنا کی دوریا ہمنا کی دوریا ہمنا کو دوریا ہمنا کی دوریا ہمنا کی دوریا ہوئی کی دوریا ہمنا کو دوریا ہمنا کی دوریا ہمنا کی دیا ہمنا کی دوریا ہمنا

ایک گھونٹ ہمی بےخود کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے۔ خینت میں مرحلہ

ختم بخارى كى مجلس:

اصح الکتب بعد کتاب الله پاتنب بخاری شریف کا ہے کہ یہ کتاب اللہ کے بعد دنیا میں سیح شرین کتاب ہے۔ می بخاری شریف کے مقتم کے موقع کی جب آپ ہے مخصوص ابچہ میں آخری حدیث کی خلاوت شروع فرماتے تو قلوب پر رفت طاری ہونے گئی تھی۔ آپ حاضرین پر روحانی توجہ فرماتے تو تمام لوگ زار وقطار رونے گئے تنے اور دل کا نپ جاتے تھے۔ لوگ تو باستغفار اس طرح سے کرتے تھے کہ بھیے در بار خداو ثدی میں حاضر بیں اور روروکر اپنے گنا ہوں سے محانی چا ور بیس محانی جا تی تھی وہ ایسے تھی کہ آگھیں افکلار، دل مضطرب، بیں۔ اس موقع پر جود عاما تی جاتی تھی وہ ایسے تھی کہ آگھیں افکلار، دل مضطرب، زبان لڑکم اتی ہوئی، جسم کا روال روال کا نیتا تھا۔ غرض برقنص ماجی ہے آپ کی طرح تو یا تھا اور تو یہ استغفار کرتا تھا۔

### احوال وواقعات:

مائی قریب کے اس ورویش کال کی شان عجیب تھی۔ عباوت وریاضت میں وہ جنید وہلی رحمۃ الدی کی جمعین تھے، علم وفعنل میں بخاری ورازی رحمۃ اللہ علیم الجھین تھے، اصلاح وتجدید میں وہ ابن جیسیدا ورائن تھی رحمۃ اللہ علیم الجھین کی صف میں کمڑے نظر آتے تھے اور خدمت خلق میں وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی معلوم ہوتے تھے۔ بیسب کچی ہوتے ہوئے مبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی معلوم ہوتے تھے۔ بیسب کچی ہوتے ہوئے مبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی معلوم ہوتے میں جاڑے کی راتوں میں بلیث میں ہوئے درخا کسار تھے۔ سفروں میں جاڑے کی راتوں میں بلیث فارم پر کسی کونہ میں مصلے پر کھڑے ہوگہ وکر تبجد میں مشخول ہوتے ۔ خدام عرض مرتب کے منظرے دوم میں کیوں نہ کھڑے ہوگے۔ تو جواب ماتا ہے

کہ مسافروں کی نیندخراب ہوتی ہے۔ جمہ جیسے بیخی خور اور روسیاہ انسان کو کیا حق ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو ہر بیٹان کر ہے۔

بعض اوقات دابت کو 12 بج بخاری شریف کا درس دے کر فارخ ہوتے سے۔ سید ہے مہمان خانے بیل تشریف لاتے اور مہمانوں کے بستر اور تکیوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک مرتبد دیماتی مہمان کو تکلیف بیس پایا تو بذات خوداس کی تکلیف رفع کرنے بیل مگل کے حق تعالیٰ کی طرف تب کہ کا بیا مال کہ ایک قدم ہمی شریعت وسنت کے خلاف نیمیں اٹھتا تھا۔ بندگی کا اتنا مجرا رنگ کہ اگر کوئی مقیدت کے جوش بیس ہاتھ جو سنے کے لئے ذرا جھکٹا تو ہا تھ مجنی لینے ۔ کسی کو جرد ہائے کی اورخو درات کو سوتے بیل اپنے مہمانوں کے پاؤں دیاتے رہے دیات مہمانوں کے پاؤں دیا تے در ہے دراج میں اپنے مہمانوں کے پاؤں دیا تے در ہے دیات میں التی کا بیتا ہوا دیکھا تو پوری قوت سے آزادی وطن کے لئے میدان بیل انز بھی انز کے اور انسانیت سوز مظالم اور برطانوی سامراج کے شموم اراووں کی گئی بین بیتا ہوا دیکھا تو پوری قوت سے آزادی وطن کے شموم اراووں کی شرب بینا کردی۔ آئے ۔ اور انسانیت سوز مظالم اور برطانوی سامراج کے شموم اراووں کی شرب بینا کردی۔ قدر الی اور مجب رسول مٹھائی بروعنا فرماتے تو دلوں کوئورا بیان سے روش کر الی اور میں اس مراج کے شروم اراووں کی در سامراج کے شروم اراووں کی در سامراج کے شرب بیندا کردی۔ قدر الی اور مجب رسول مٹھائی بروعنا فرماتے تو دلوں کوئورا بیان سے روش کر در سے دوش کر الی اور مجب رسول مٹھائی بروعنا فرماتے تو دلوں کوئورا بیان سے روش کر سامرا

### مخلوق سے استغنا:

حضرت مدتی میشند دارالعلوم دیوبندست قرافت یا تے بی اپنے والدین کے ساتھ مدیند منورہ ہجرت کر گئے۔ دہاں پہلے سے نہ کوئی جائیدادھی ، تہ دہاں اپنا کوئی کا روبار چل رہا تھا اور نہ ہی کوئی ڈریعہ و معاش تھا۔ عام لوگ ہجرت کر کے جاتے مخصوصت سے دفلیفہ یا نے کے خواہشمند ہوتے تنے۔ محرحضرت مدتی اوران کے والدمختر م نے اسے بہت نہ کہا۔ حضرت مدتی اوران کے والدمختر م نے اسے بہت نہ کہا۔ حضرت مدتی ایک مدرسہ کی خدمت کرنے لگ محے۔

ستاہی ہی فقل کیں۔ آپ کے والد محتر منے ایک جھوٹی سے دکان کھول لی۔
حضرت مولانا عبدالحق صاحب کا بیان ہے کہ ان کے والد ماجد ڈاکٹر رفافت ملی
صاحب نے جو مدید طیب کے کامیاب ڈاکٹر تھے، حدورجداصرار کیا کہ مولانا حسین
احمد من مولانا عبدالحق کو بطور ٹیوٹن تعلیم ویں۔ لیکن مین اس زمانہ ملی جب کہ فاقد
کی بیر حالت تھی کہ گھر کے تیرہ افراد تین یاؤ مسور کے یائی پر قناحت کرتے تھے۔
ثیوٹن لینا گوارانہ کی۔ البت اس کے لئے آ مادہ تھے کہ بلا محاوضہ جیسا کہ حرم شریف
میں طلبہ کو درس ویے ہیں، مولانا عبدالحق کو بھی درس دیے رہیں گے۔ طرفین سے
بیرامرار جیب تھا اور اس بیل تقریباً تھ ماہ گزر مے ۔ بالآخر ڈاکٹر ماحب کو پہیا ہونا
ہوا ۔ کتنا عرصہ بغیر کی محاوضہ کے پڑھاتے رہیں اکثر قاتے ہوتے ہیں۔ معلوم اس
ہوا وجود ان حضرات کو بیظم نہ ہوسکا کہ گھر ہیں اکثر قاتے ہوتے ہیں۔ معلوم اس

#### دست بكاردل بيار:

جب آپ نماز میں مشنول ہوتے تو صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ بندہ سارے عالم سے دستیردار ہوکر اپنے معبود کے ساتھ سرکوشی میں مشنول ہے۔ اور بارگاہ خداد ندی میں باریائی حاصل کر رہا ہے۔ جوآ یت بھی نماز میں تلاوت فرماتے شنے والوں کو بول محسوس ہوتا تھا کو یا قرآن اب از رہا ہے اوروہ کیفیت طاری ہوتی کہ جس کا بیان وشوار ہے۔ بارہا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں ہیں یا سفر کی مشقلت پر داشت کر کے انجی آئے ہیں اور پھر سفر کرنا ہے گر جب نماز کے لئے کھڑ ہے ہوجاتے تو الی شان اور وقار کے ساتھ پڑھے کہ کو یا نہ جب نماز کے لئے کھڑ ہے ہوجاتے تو الی شان اور وقار کے ساتھ پڑھے کہ کو یا نہ پہلے کوئی حضن ہے نہ آئے میں مشغول رہے تھے اور "دست بکارول بیار " سے بورے مصداتی تھے۔ اس کا انداز واس وقت ہوتا

تفاجب ائبنائی سوز وگداذ کے ساتھ یہا حی یہا قیوم ہو حمنك استغیث باربار
پڑھتے تھے۔وصال سے ایک روز قبل کوئی صاحب دم کروار ہے تھے کہ حضرت نے
ائبنائی بے قراری سے باربار بھی پڑھا۔ حاضرین ٹی سے کی نے پوچھا، حضرت!
کیا کوئی تکلیف ہے؟ ارشاد فر بایا کہ بھی تکلیف کیا کم ہے کہ آپ حضرات مشغول
بیں اور میں ہے کارپڑا ہوں؟ عرض کیا گیا، حضرت! آپ نے تو بہت کام کیا ہے۔
اثنا تو ایک بھا حت بھی نہیں کر کئی۔ ارشاد فر بایا، میں نے تو بھی تھیں کیا۔
اثنا تو ایک بھا حت بھی نہیں کر کئی۔ ارشاد فر بایا، میں نے تو بھی تھیں کیا۔
سے کہ چھم دون خافل الماں شاہ داشی

سید چیم زدن خافل ازاں شاہ باشی شاید که نگاہے کند آگاہ نباشی

ساوگی ویتنگلغی:

حضرت مدنی رحمة الله علیه سادگی اور یا تکلفی پی یکاے روزگار تھے۔ تا فلا ملی ہونے کا بری فخصیت ایک بوے سیاسی رہنما کی تھی اور برسیاسی لیڈرمسلم ہو یا فیرمسلم ، کلی ہو یا فیر کملی ، آپ کے آستانہ پر حاضری کو ضروری اور باعث فخر جمتنا تھا۔ حضرت مدنی رحمة الله علیہ سنت نبوی المفظیلم کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ سنت کے موافق چڑے کا کلیہ استعال کرتے تھے اور چڑے کا کول وسرخوان استعال ہوتا تھا۔ جس پر بہیشہ ایک سالن ہوتا تھا اور دائرے کی شکل میں کم از کم وس بارہ آ دمی وسرخوان کے کر دبیشکر سالن ہوتا تھا اور دائرے کی شکل میں کم از کم وس بارہ آ دمی وسرخوان کے کر دبیشکر ایک بی برتن میں کھاتے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت بھی ہوتے تھے اور ساتھ ل کر کھاتے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت بھی ہوتے تھے اور ساتھ ل کر کھاتے تھے۔ ان میں باس دوئی اور مربح کا اچارہوتا تھا۔ بہی حضرت کا اور تمام مہما توں کا ناشتہ ہوتا تھا۔ ایک وقد حضرت سے کھانے والوں کو تا طب کر کھاتے تھے۔ اس باس جاتے ہیں تو آپ مرخ اور طوے کھائے والوں کو تا طب کر کے والے بہم آپ حضرات کے باس جاتے ہیں تو آپ مرخ اور طوے کھائے تی ہیں اور تیاں بات کا عرصوں کا ناشتہ ہوتا تھا۔ ایک وقد حضرت سے ایک مولان نا احتمام الحق کا عرصوں کا ناموری کھانا پڑتی ہے۔ اس پر مولانا احتمام الحق کا عرصوں کا ناموری کھانا پڑتی ہے۔ اس پر مولانا احتمام الحق کا عرصوں کا ناموری کھانا پڑتی ہے۔ اس پر مولانا احتمام الحق کا عرصوں کا در میاں باتی رو قی اور مربح کھانا پڑتی ہے۔ اس پر مولانا احتمام الحق کا عرصوں کا ناموری کھانا پڑتی ہے۔ اس پر مولانا احتمام الحق کا عرصوں کیا تو تا تھاں باتی کو تا ہوں کو تا کیا تھا کہ کو تا ہوں کو تا کو تا

نے قرمایا کہ معزرت ابای روٹی اور اجار مرغ سے زیادہ مزیدار ہیں۔

#### رعب اور دبدید:

ا عبّاتی خاکساری کے باوجود حضرت مدنی رحمة الله علیه وقار وحمکنت کا کوه طوریا کوه فوریا کوه فوریا کوه فوریت برعیال تفال باوجودیه که حضرت مدنی رحمة الله علیه بنس بنس کر با تیس فر ما یا کرتے سے گر مخاطب کا دل اندر سے کرزتا دبتا تفااور بمشکل بات کی جاسکتی تھی مولا تا احتشام الحسن کا ندهلوی فر ماتے ہے کہ مید اس انہی بہی تھا حالا نکه کہ بیس اپنی تالاتھی کی وجہ سے تمام بزرگوں سے بات کرنے کا عادی تھا ۔ حتی کہ حضرت تھا تو کی رحمۃ الله علیہ کے بال بھی ہے دھڑک جو کی بیات تھا اور حضرت تھا تو کی رحمۃ الله علیہ کی طرف سے بھی تا کواری کی بیات الله علیہ کی طرف سے بھی تا کواری کا ظہار نہیں ہوا تھا۔

حضرت بدنی بیت کے اکثر ہم عصر برزرگ فرماتے کا استحدادر بات سے ڈرگل ہے اکثر ہم عصر برزرگ فرماتے کا استحدادر بات سے ڈرگل ہے ' ۔ بار بااییا ہوا کہ مولا نامحدالیاس میں کا کسی خاص مقصدادر بات کے لئے دبوبتد کے ، دہاں حضرت مدنی بیت کا سے بے تکلف ملاقات ہوئی اور ہنس بنس کر باتیں ہوئیں ۔ محرمقصد کی بات زبان پر نہ لا سکے اور والیس کے بعد فرمایا حضرت مدنی بیت کے بعد فرمایا حضرت مدنی بیت کے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔

#### اخلاق حميده:

ہندوستان کے مشہور کیمونسٹ لیڈر ڈاکٹر محد اشرف معترت مدنی ہندیہ کے بار ہے میں اپنے تاثر ات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 1946 میں کیمونسٹ یارٹی کومسلمانوں کے تاریخی پس منظر پرسوچنا پڑا اور جھے اس کام پرمقرر کیا گیا کہ اس کے بارے ہیں رپورٹ پیش کروں۔ ہیں اس مواد کی فراہمی کے لئے دیو بند حاضر

ہوا ۔خلوت میں مطانعہ کتب کا بھی موقع ملا۔مولانا کے سمال تقریبا سمی اوگ تیام اللیل کے عادی تھے۔ایک دن تو میں رات کو بمشکل ایک محمند سویا تو جر کے و قت تحبیر بالجر سے اٹھ بیٹا۔ دوس ہے دن بھی بھی کیفیت ہوئی تو معرت سے مرض کیا کہ صنور کے ساتھ رہنے سے میری عاقبت تو درست ہونہ ہومیری محت کو خطره ضرورلائ موجائ كارحضرت نيتبهم فرمايا اورعليحده كمره بس بندويست كرد اديار ويوبند كے قيام كى غالبًا چوتنى شام تنى كديس اين بسر يروراز تھا۔ رات کے دس نے بیکے تھے۔ کمو سے پھرنے کی وجہ سے پی محصن زیادہ تھی۔ چنانچہ لیمب کل کیا اورسونے لگا۔ دروازہ کھلار بتا تھا۔ جھے پچے غنودگی می ہوئی كديس نے ايك باتھ مختے برمحسوس كيا۔ پھردونوں باتھوں سے كسى نے ميرے یاؤں دیانا شروع کردیئے۔ میں چوکنا ہو گیا۔ دیکتا ہوں کہ حضرت مولانا بننس نقیں اس گنگار کے یاؤں وہائے میں معروف ہیں۔ میں نے جلدی سے یاؤں سكير كتے اور بڑے اوب ولجاجت سے حضرت كوروكا \_مولانا نے حسرت سے فرمایا ، آپ بھے اس اواب سے کول مرح وم کرتے ہیں؟ کیا بس اس قابل میں جیس کرآ ب بھیے مہمان کی خدمت کرسکوں۔ جھے پراس ارشاد کے بعد جوکزری ميرے لئے اس كا بيان كر نامشكل ہے۔ بيدان كے اخلاق اور فراخد لى كا او تي سا عموندتفا\_

#### قناعت:

حضرت مولانا کو برائش حکومت نے ڈھا کہ بو نفورٹی کے شعبہ دینیات کے لئے
یا بچ سوروپید ما ہوارمشاہرہ پر بلایا محرآ پ نے پیکش کو تبول ندکیا۔ حکومت معرنے
جامع الاز ہر میں بیخ الحدیث کی مستد کے لئے ایک ہزار روپے ماہوار مشاہرہ ،
مکان ، موفراور ممال میں ایک دفعہ مندوستان آنے جانے کا کرامید سینے کی پیش کش

کی محرمولاتا نے وہاں تشریف نے جانے سے صاف اٹکار فرما دیا اور دیوبندگی معمولی ی مخواہ پر قناحت کرلی۔

#### استغنا:

## والدين كي اطاعت:

"دنتش حیات" بو معزرت مدنی رحمة الله علیه کی خودتوشت سوائی ہے ،اس سے بوی مختر تحریر میں اور بوے باتکلف اعداد میں اپنی دعد کی افتاد کھینج ہوئے کھیے بین کہ بسا اوقات میں مجد نبوی مطابق میں بیٹھا ہوا کیاب پڑھار ہا ہوتا تھا اور آدی آکر کہنا کہ والد صاحب یادر ہے ہیں۔ طلبہ کورخصت کر کے حاضر ہوتا تو قرمات کہ این مائی افتاد قرمات کہ این مائی افتاد قرمات کہ این مائی افتاد و الا مردور تو ای آیا میں کام کو انجام دو۔ بحالت مجددی تنام دان سے کام کرنا پڑتا اور تنام اسباق کو مطل کرنا پڑتا ۔ بسا اوقات ایک ایک دودو ہفت اسباق کو مطل کرنا پڑتا ۔ بسا اوقات ایک ایک دودو ہفت اسباق کو مطل کرنا پڑتا ۔ بسا اوقات ایک ایک دودو ہفت اسباق کو مطل کرنا پڑتا ۔ بسا اوقات ایک ایک دودو ہفت اسباق کو مطل کرنا پڑتا ۔ بسا اوقات ایک ایک دودو ہفت اسباق کو مطل کرنا پڑتا ۔ بسا اوقات ایک ایک دودو ہفت اسباق کو مطل کرنا پڑتا ۔ بسا اوقات ایک ایک دودو ہفت

### مخلوق خدا کی خدمت:

ال والتدكود كيركراى دُبه ش موجود خواجد نظام الدين تو نسوى في ايك مائتى مع بو جها كه بير كون ميه ؟ جواب ملاكه بيرمولا تاحيين احديد في بيل في بيل في المعارب في الله معاحب في الله وقت بالغتيار بوكر صغرت مدنى دهمة الله عليه كي ياوَل كوجهوليا اور ياوَل سي ليث كردون في كيد معرت في جلدى سياوَل جهزا لي اور بوجها كيا بات ميه ؟ تو خواجه معاحب في كيا بياى اختلافات كى دجه ميل في آپ كي بايات ميه اور برا بحلاكها ميا ميا احتلافات كى دجه ميل من آپ كرواركود كيد كرنائب ند بوتا تو شايد ميد ها جيم ميل جا تا۔

حضرت نے فرمایا ، میرے ہمائی ایس نے توصنور ملطقہ کاست ہمل کیا ہے اور وہ سنت یہ ہے کہ صنور ملطقہ کے ہاں ایک میودی مہمان نے بستر پر یا خانہ کردیا تھا۔ می جلدی اٹھ کر چلا گیا۔ جب اپنی بھولی ہوئی تکواروایس لینے آیا تو دیکھا کہ حضور بیل بیش نغیس اینے دست مبارک سے بستر کو دحورہے ہیں۔ بیدد کی کرو دسلمان ہو کیا۔

#### ادلے کابدلہ:

مولانا عبدالله فاروتی رحمة الله عليه معرست مولانا عبدالقا وردائ بوری رحمة الله عليه عبدت تعدلا بورك و بلی سلم بوش ش بهت مدت تک نظیب رہ ب ان کا بیان ہے كہ ش مرینه منوره حاضر بواتو مولانا مدنی رحمة الله علیہ کے ہاں آیا م كیا۔ ایک روز جب معرت مدنی رحمة الله علیہ کے ساتھ معجد نبوی ملطقاتی میں تماز پر جن کیا تو جا افحالیا۔ آب اس وقت قو خاموش رہ کیان دوسرے وقت جب ہم تماز پر جن کے لئے محکولاً آپ نے بھراجو تا افحا کر سر پرد کھ لیا۔ شی عیج بما گا۔ مولانا نے جز چلانا شروع کردیا جس نے کوشش کی کہ جوتا نے لوں کر دیا میں لیے دیا۔ جس نے کہا کہ خدا کے لئے سر پر تو شدر کھے۔ فرما یا کہ جد کروک آ کنده حسین احرکا جوتان افحاد کے۔ شر مایا کہ جد کروک آ کنده حسین احرکا جوتان افحاد کے۔ شر مایا کہ جد کروک آ کنده حسین احرکا جوتان افحاد کے۔ شر مایا کہ جد کروک آ کنده حسین احرکا جوتان افحاد کے۔ شر مایا کہ جد کروک آ کنده حسین احرکا جوتان افحاد کے۔ شر مایا کہ جد کروک آ کنده حسین احرکا جوتان افحاد کے۔ شر می نے جد کرایا۔ جب جوتا سر پر سے اتار کر پیچند کھا۔

#### مرقاری:

1936ء بل جیست علاء بند کی طرف سے آپ کو کیا گیا کہ دفی جا کرسول
عافر بانی کر نا اور گرفتار ہونا آپ پر لا زم ہے۔ آپ کی طبیعت بخت طبیل تھی۔ ٹاگوں
میں زقم تھے اور چلنا گھرنا دشوار تھا۔ معزت مولا نا انور شاہ کشمیری دھمۃ اللہ علیہ کو آپ
کے مقصد روا کی کاعلم ہوا تو کہلا بیبجا کہ اس حالت میں سفر نہ کریں اور تا در تی بدل
ویجے کے معزم سے کے کوارانہ فر مایا اور اس حالت میں دوانہ ہو سے ۔ ڈمؤ کمٹ
مجمع یہ کی طرف سے وار دے کرفتاری جاری ہو چکا تھا۔ دیو بند اسٹیشن پر کھرت
ہوم کے یا عث پولیس کو جرات نہ ہوئی۔ دیو بندسے اسکالے اسٹیشن پر ڈپئی پر نشند نٹ
ہوم کے یا عث پولیس کو جرات نہ ہوئی۔ دیو بندسے اسکالے اسٹیشن پر ڈپئی پر نشند نٹ

نے وہ توٹس پیٹ کیا۔ آپ نے فرمایا، یس اگریزی ٹیبل جا تنا۔ اس نے کہا، گلم
دیجے تا کہ اردویس ترجمہ کردوں۔ حضرت نے فرمایا کیا خوب، اپنے ذرج کرنے
کے لئے اپنا ہتھیا رحبیس دے دوں۔ وہ خاموش ہو گیا اور گا ڈی چل پڑی۔ وہ افسر
مظفر گر اسٹیشن پر ترجمہ کر کے لایا۔ اس بیس لکھا تفا کہ حاکم سہار ٹیور کی طرف سے
مظفر گر اسٹیشن پر ترجمہ کر کے لایا۔ اس بیس لکھا تفا کہ حاکم سہار ٹیور کی طرف سے
آپ کو ٹوٹس جاری کیا جا تا ہے کہ آپ آگے نہ جا کیس ورند اپنے آپ کو گرفار
مجھیں۔ فرمایا کہ اب بیس سہار ٹیور کی حدود سے آگے ہوں لاہذا پروٹس قابل قبول
میس ۔ فرمایا کہ اب بیس سہار ٹیور کی حدود سے آگے ہوں لاہذا پروٹس قابل قبول
کیا ۔ افسران پرجھاب من کرجران رہ گئے۔ بعد بیس مجسٹریٹ نے جوساتھ ہی تفا
کہا کہ آپ کو اپنے خصوصی اختیارات کی بنا پرفوٹس دوں گا۔ چنا نچراس نے ای
اسٹیش پردوسرا تحریری ٹوٹس بیش کیا اور گرفاری میں آئی ۔ صفرت کی برحالت تھی
کہا کہ آپ کو اپنے خصوصی اختیارات کی بنا پرفوٹس دوں گا۔ چنا نچراس نے ای
کہا گہ آپ کو اپنے خصوصی اختیارات کی بنا پرفوٹس دوں گا۔ چنا نچراس نے ای
کہا گری ہے اتر کر دوقد م بھی چلنا دھوار تھا۔ ای جگہ تھوڑی دیر کے لئے کری رکھ
کہا دراس پر صفرت بیش گئے۔ ان تمام اٹھالیف کے باوجود فریشہ و جہاد آزادی کو
دی گی اور اس پر صفرت بیش گئے۔ ان تمام اٹھالیف کے باوجود فریشہ و جہاد آزادی کو

#### کھانے ہیں برکت:

حضرت مولا تا عبدالمين صاحب مدرى دارالطوم ديويند في مكلوة شريف كدرى كدرى كدوران كاب المجر ات كالمن شل حضرت كا ايك واقد هم كها كر سنايا - السموقع يرسوت زياده طالب علم موجود في - انبول في بيان فر مايا كه بن في ايك روز حضرت مدنى رحمة الله عليه ي دهوت كى - انفاق سے اس وقت مهمان تعور عند معرف في الله مهمان تعور عند معرف في الله مهمان وقت مهمان تعور عند من معرف في الله مهمانول كو الله والله عند معانول كى ديور من الله اور جمع عليوه في حضرت و كيد كر في الما اور جمع عليوه في حضرت و كيد كر في ميان اور انتظام كراول - حضرت في مين اور انتظام كراول - حضرت في الله الله و حضرت في الله الله و الله و الله الله و الله و

فرہایا، کی کھانا کافی ہوجائے گا۔ آپ کے ارشاد کے مطابق تمام رونی اور ترکاری آپ کے پاس لاکرر کھدی گی اور روٹیوں پر کیڑا ڈھک دیا گیا۔ اب حضرت شخ نے اپ کے ہاتھ سے نکال کر کھانا دینا شروع کیا۔ وہی کھانا کافی ہو گیا۔ کھر والوں نے بھی کھالیا اور پھی تھا۔ کھر والوں نے بھی کھالیا اور پھی تھی۔

ايتار وقرباني:

فيخ العرب والعجم كامعمول تفاكرعشاك بعدس باره بيج تك حديث كىسب سے بدی مہتم بالشان کتاب بخاری شریف کا درس دیتے تھے۔مولا نافیض اللدلالثین ا تھانے پر مامور تتے۔ان کا بیان ہے کہ ایک دات آپ نصف شب کومردی کے موسم بیں مہمان خانہ بی تشریف لائے ۔ دیکھا کہ ایک خنتہ حال مہمان ہوسیدہ سكير ، بين مايوس جاريا كي يربينه بين -حضرت رحمة الله عليه في مايا ان سے ہوچیں کہ کیوں بیٹے ہیں؟ اور پھرخود ہی جا کر پوچھا تو اس مہمان نے جواب دیا کہ سمسى صاحب نے مجھے دستر خوان سے اشا دیا ہے اور میرے باس لحاف بھی نہیں ہے۔ حضرت براس کا بڑا اثر ہوااور بار باران دستر خوان سے اتھائے والے کا نام به جها عمرية نه چلانوراً اندرتشريف لے محت اور كھانا لے كرخود بابرتشريف لائے۔ جب تک اس مہمان نے کھانائیس کھایا آب باہرہی جینے رہے۔سارے مہمان اور الل خانه سو يك ينے حضرت اندر مجئة اور اپنا بستر اشمالائے ۔اس كو بچيا ديا اورخود ساری رات عما اوڑھ کر گزار دی ۔مولانا قیش اللہ کا بیان ہے کہ میں نے بہت اصرار کیا اور جایا کداینا بستر لے آؤل اور حضرت آرام فرمائیں محراس پیکرسنت نے اس کو کوارا نہ کیا۔

استفامت:

ا كي مرتبه معترت نے فر ما يا كرسياى اختلا قات كى وجه سے علا ميں ترك تعلق ند

ہوتا چاہے۔ ایک دوسری مجلس میں فرمایا کہ جب میں کرا پی جیل سے 1923ء میں رہا ہوکر آیا تھا تواس وقت بگال کوشل کے ایک مجبر نے کہا کہ چالیس ہزار رو پیافقا اور ڈھاکہ ہو ندوسٹی میں پائے سورو پیا ماہندی پروفیسری آپ کے لئے حاضر ہے، اس کومنظور فرمالیں۔ میں نے کہا کام کیا کرنا ہوگا جمیر صاحب نے قرمایا ہوئیں، آپ مرف تحریکات میں فاموش رہیں۔ میں نے کہا، حضرت نے البندرجمة اللہ علیہ جس راست پرلگا مے ہیں میں اس سے بیس ہے کہا، حضرت نے البندرجمة اللہ علیہ جس راست پرلگا مے ہیں میں اس سے بیس ہے سکا۔



آپ حضرت مولا نا محری صاحب شخ الحدیث درمد مظاہر العلوم سہار نپور
کفرز تدار جمنداور حضرت مولا نا محرالیاس مین یا بانی تبلی جما حت کے بیتیج ہیں۔
آپ اا رمضان المبارک ۱۳۱۵ ہو کا عرصلہ میں پیدا ہوئے۔ اول تا آخرتما محلیم مدرمہ مظاہر العلوم سہار نپور میں حاصل کی۔۱۳۲۳ ہیں دورہ حدیث کر کے سند فراغت حاصل کی۔۱۳۲۳ ہیں دورہ حدیث کر کے سند فراغت حاصل کی۔آپ کے اسا تذہ میں حضرت اقدی مولا نا خیرائی حضرت مولا نا محرات مولا نا مولا نا محرات مولا نا محرات مولا نا مو

فراغت تعلیم کے بعد مظاہر العلوم سہار نپور میں ہی مدرس مقرر ہوئے اور بہت جلدا پی اعلیٰ صلاحیت کی وجہ سے صدر مدرس مقرر ہوئے۔ حضرت اقدی مولا ناخلیل احمد سہار نپوری ہیں تا ہے گئے الحد ہے کا خطاب عطا فر مایا۔ آپ نے روحانی اور اصلاحی تعلق حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب قدیس سرہ سے قائم فر مایا اور علم خلاجر اور اصلاحی تعلق حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب قدیس سرہ سے قائم فر مایا اور علم خلاجر کے ساتھ ساتھ حلم یاطن میں بھی خوب فیض حاصل کیا اور خلافت سے تو ازے محمد سے سے تو ازے محمد سے سے تو ازے محمد سے سے تو از سے محمد سے تو از سے محمد سے تو از سے تو از سے محمد سے تو از سے تو از سے محمد سے تو از سے تو از سے تھیں ہے تو از سے تو از سے محمد سے تو از سے محمد سے تو از سے تو

حعرت سہار نبوری کے وفات بعد حضرت مولانا شاہ عبدالقا در رائیوری سے تعلق قائم کیا اور ان سے بھی خلافت حاصل کی۔ساری زعدگی درس و تذریس اور تہلیج و اصلاح میں بسرگ۔آپ ایک بوے عالم باعمل ، تبع سنت اور حق وصدافت کا پیکر سنتے۔ تو اضع واکساری میں اسلاف کی تقیم یادگار ہے۔ بوے بوے بوے علاء آپ کے تخید ومرید ہے۔ آپ نے بہت می شاہکار کتب تصنیف کیس جوعلاء اور عوام میں بہت مقبول ہو کیں۔ اپنی زعد کیکے آخری دن آپ نے مدید منورہ میں گزارے۔
آپ نے 24 می 1962 وکو مدید منورہ میں بی جان جان آفریں کے سپردکی اور جنت البتیع میں مدفون ہوئے۔

## حضرت كنگوي مين المنظام يع محبت:

الله الدیمتر مرکا قیام حضرت مولا تا رشید اجر کنگوی رجمة الله علیہ کی خدمت بیل مستقل الدیمتر مرکا قیام حضرت مولا تا رشید اجر کنگوی رجمة الله علیہ کی خدمت بیل مستقل طور پر کنگوہ بیل رہا تھا۔ میری عمر ابھی ڈھائی سال کی تھی ۔ حضرت گول کے درخت کے بیروں پر کھڑا ہوکر حضرت کے بیروں پر کھڑا ہوکر حضرت سے خوب لینٹا۔ قرماتے ہیں کہ جب بیل پی اور برنا ہوگیا تو راستہ بیل کھڑا ہو جو جاتا، جب حضرت سامنے سے گزرتے تو بیل برئی قرات سے اور بلند آ واز سے ہوجا تا، جب حضرت سامنے سے گزرتے تو بیل برئی قرات سے اور بلند آ واز سے کہتا، السلام علیکی ۔ حضرت بھی ازراہ محبت و شفقت ای لیجے بیل جواب مرحت فرماتے ۔ حضرت بی ازراہ محبت و شفقت ای لیجے بیل جواب مرحت فرماتے ۔ حضرت کی گود میں کھیانا، مساتھ عیدین کے موقع پر پاکل بیل میں بیٹے کرعیدگاہ آ نا جانا ہوتا تھا جس کے اٹھائے ساتھ عیدین کے موقع پر پاکل بیل بیل بیٹے کرعیدگاہ آ نا جانا ہوتا تھا جس کے اٹھائے والے یوے بورے بورے علیا اور مشائخ ہوتے تھے۔ اور بسا اوقات حضرت کے ساتھ کھانا اور حضرت کے بیل خوردہ کا تن تھا وارث بنتا اب بھی آ تکھول کے ساتھ کھانا اور حضرت کے بیل خوردہ کا تن تھا وارث بنتا اب بھی آ تکھول کے ساتھ کھانا اور حضرت کے بیل خوردہ کا تن تھا وارث بنتا اب بھی آ تکھول کے سامنے کھانا اور حضرت کے بیل خوردہ کا تن تھا وارث بنتا اب بھی آ تکھول کے سامنے کھانا اور حضرت کے بیل خوردہ کا تن تھا وارث بنتا اب بھی آ تکھول کے سامنے کھانا اور حضرت کے بیل خوردہ کا تن تھا وارث بنتا اب بھی آ تکھول کے سامنے

-4

### بچول کی تربیت:

اس زمانے کے بزرگ بچوں کی اخلاقی تربیت اوران کی وجی نشو ونما کے لئے بعض خاص جتم کے طریقے اختیار کرتے تھے۔ مولا ناسخی سا حب کوخاص طور پراس کا اجتمام تھا۔ شخ الحدیث نے قرمایا کہ ایک مرتبہ جب میری عمر 13 سال تھی، والد صاحب نے کا عدملہ بیجیج کا وعدہ قرمایا۔ بیس خوشی کے مارے پھولے تیں ساتا تھا۔ وہاں جانے کے لئے دن سکنے لگا اور عید کے جاند کی طرح اس کا انتظار کرنے لگا۔ چیمدن کے بعد والدصاحب نے بیارا دہ ماتوی قرما دیا۔ بیسے اس پر تجب بھی ہوا اور شوت ایک کا عدملہ جانے کی جددن کے بعد والدصاحب نے بیارا دہ ماتوی قرما دیا۔ بیسے اس پر تجب بھی ہوا اور طال بھی۔ ایک روز قرمایا کہ بیسے کا عدملہ جانے کی بے حد خوشی تھی اور تھے پر اس کا شوق ا تنا عالب آ سمیا کہ بیس نے اس وجہ ہے اس کو ماتوی کر دیا کیونکہ اس پر انتا خوش ہونا اور اس کا انتا شوق وار مان رکھنا تھیکہ تیں ہے۔

# زندگی بجرگی مصروفیت:

حضرت آن الحدیث کے والد محر منے سات برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرلیا تھالیکن آخ کی سات برس کی عمر تک ہم اللہ بھی ٹیس ہوئی۔ اس عمر تک تعلیم شروع نہ ہونے پر خاندان کے بزرگوں کو تجب تھا۔ دادی صاحبہ جو کہ خود حافظہ قرآن تحییں انہوں نے اپنے لائق فرز ندسے ایک دفعہ فرمایا دو بھی اولا دکی محبت میں انہوں نے اپنے لائق فرز ندسے ایک دفعہ فرمایا دو بھی اولا دکی محبت میں اند سے بیس ہوتے ، تو نے تو سات برس کی عمر میں قرآن حفظ کرلیا تھا ، بیا تنابوا میں انہوں ہوتے ، تو نے تو سات برس کی عمر میں قرآن حفظ کرلیا تھا ، بیا تنابوا اندلی میر با کا بیس کی عمر میں قرآن دو تا تھا کی رحمۃ اللہ علی کرر با ہے آخراس سے جوتے کھوائے گایا کیا کرائے گان؟ مولا تا بین رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ صاحبہ کی اس بات کے جواب میں فرمایا دو جب تک کھیا ہے اس کو علی لیند دیجئے۔ جس دن بیر کھویش مردے گا تو قبر میں جاکر ہی دم لے گائے۔

### قرآن مجيد كي تلاوت:

قرآن مجيدكا حفظ كرنااس خائدان كاخصوصى شعارا ورتعليم كايبلاضروري مرمله تها۔ اس کے مطابق حفظ کا سلسلہ شروع کرایا حمیا ۔ مولانا محد محی صاحب کا تعلیم و تربیت کا نرالا ہی دستورتھا۔ وہ ایک صفحہ کا سبتی دے دیتے اور فرماتے کہ اس کوسو مرحبہ پڑھاو پھر دن بھر چھٹی ہے۔ فطرت انسانی اور نقاضائے عمرے بڑے بڑے مونهار يج بحى متنى نبيل موت \_ شخ فرات كه جهدا نداز ونبيل تفاكدا يك منحرسو مرجبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ میں بہت جلدی آ کر کبدو بنا کہ سومر تبہ پڑھ لیا۔ والدصاحب اس برزیادہ جرح قدح نفر ماتے تنے۔ا محلے دن کاسبق یاد کرنے کے بعد آ کر کہنا کہ کل توبس ایسے بی پڑھا تھا، آج ٹھیک ٹھیک سومرتبہ پڑھا ہے۔ فر مائے کہ آج کے بچ کی حقیقت تو کل معلوم ہوگی ۔ سہار نپور آ جانے اور عربی شروع ہوجائے کے بعد بھی بی مم ہوتا تھا کہ ایک یارہ کو اتنی مرجید یرد صاف مغرب کے بعدا یک مهاحب اس کوسنتے تھے، اس میں خوب غلطیال نکلتی تنمیں ۔ اس پرسهار نپور کے مشہور وکیل مواوی عیداللہ جان صاحب نے جن کواس خاعدان سے بوا م راتعلق تها ، مولا نا محر يحي صاحب سنه ايك روز كها كه زكريا كوتو قرآن يا و نہیں ۔ مولانا نے بڑے اطمینان سے فرمایا کہ باں اسے قرآن بالکل یاد نہیں ۔ انہوں نے جیران ہوکر کہا کہ کیا بات ہے؟ حضرت والدصاحب نے فرمایا کدا ہے عربحرکرنا ہی کیا ہے؟ قرآن ہی پر صنا ہے یا دجوجائے گا۔

#### ا کا پرسے محبت:

مولانا محریکی صاحب کی تربیت کے نرالے اعداز اور ان کی ذبانت اور سلامت نہم کے جیب واقعات بیں ۔ایک دفعہ جب نیخ کی فقد کی تعلیم شروع ہو کی تو اس افتتاح کے موقع پرمولانا نے فیخ کوئیں روپے انعام کے طور پر عطا فر مائے۔
گرارشاد فر مایا کدان کا کیا کرو گے؟ فیخ نے جواب دیا کہ بھرائی چاہتاہ کہ اکا ہر
ار بعد حضرت مولانا فلیل اجر سہار بوری ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیو بندی ،
حضرت مولانا حبرالقادر رائیچ ری ، حضرت اقدس تفانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پانچ پانچ روپے کی مشائی پیش کروں۔ بوی مسرت کے ساتھ اس کی تضویب فرمائی۔ گردر یافت فرمایا کہ کون کی مشائی ؟ جیخ نے متفرق مشائیوں کے نام لئے۔
فرمایا لا حول و لا قوق ان میں سے کون ایسا ہے جومشائی کھائے گا؟ تباری خاطر ایک آ دھ کھڑا چکھ لیس کے اور باتی سب دوسروں کی تذر ہوجائے گی۔ ایسا کرد کہ بیائج روپ کی معری خرید کر حضرت کی خدمت میں پانچ روپ کی معری خرید کر حضرت کی خدمت میں پانچ روپ کی معری خرید کی خدمت میں پانچ روپ کی معری خرید کر حضرت کی خدمت میں بیش کردوا کی جید تنک تباری ہی معری کی چائے دوپ کی خدمت میں ہیش کے گئے۔ ان سب حضرات نے بوی

تعلیم انہاک:

حضرت فی الحدیث مستند فرماتے منے کہ طالب علمی کے دنوں میں ایک دفعہ میرا اپنا جوتا کی نے اٹھا لیا۔ تقریباً چھ ماہ تک جھے دوسرا جوتا خریدنے کی ضرورت میرا اپنا جوتا کی نے اٹھا لیا۔ تقریباً چھ ماہ تک جھے دوسرا جوتا خریدنے کی ضرورت محسول نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس مدت میں جھے مدرسہ سے باہر قدم نکا لئے کی لویت ہی فیس آئی۔

مدرسہ بی کی مجد شل جعد ہوتا تھا اور مدرسہ کے بیت الخلاش ایک دوجوتے جو اسمی کے پرانے ہو جاتے ہے جو ایمی تک دستور چلا آ مرا کے پرانے ہوجاتے دہاں رکھ دیئے جاتے تھے جو ایمی تک دستور چلا آ رہا ہے۔ بیت الخلاء کے لئے وہی پرانے جوتے استعال کر لیتا تھا بھے کسی بھی اور ضرورت کے واسطے مدرسہ کے دروازہ سے شرقیا ہرقدم رکھنا پڑا اور شدی جوتے کی

منرورت ہوگی۔

#### د نیاسے بے رغبتی:

حضرت فی کوچانگام یا ڈھا کہ کے مدرسد عالیہ سے فی الحدیث کے منصب کی چیش کش ہوئی۔ جس کی ہارہ سورو پے تخواہ تھی اور معرف تر ندی شریف اور بخاری شریف ہور بخاری شریف ہوئی ۔ پہلے عطا آیا، پھرار جنٹ تارآیا کہ خطا کے جواب کا سخت انتظار ہے۔ فی فرمات جی کر مات جی کہ معدور کی ہے۔ فی فرمات جی کہ معدور کی ہے۔ فی فرمات جی کہ معدور کی ہے۔ خطا میں مفصل کھا کہ جن ووستوں نے بیرانام آپ کو دیا ہے، انہوں نے جس حسن تحن سے کام لے کر فلط روایات پینچائی جیں۔ بینا کا رواس کا الل تہیں ہے۔

## ایثاری انتبا:

صرت کے ایار کا ایک جرت اکیز واقعہ جواس زمانہ کے کا ظاہر تا گائل قیاں اور بہت سے لوگوں کے لئے نا قابل یقین ہوگا وہ بہہ کہ ایک ایسے بزرگ عالم کے انقال پر کہ جن کے ماتھول کر شخ نے بہت مرصہ کام کیا تھا، ورجن سے پچھ تلاخ کا رشتہ بھی تھا، جب ان کے ترکہ کی تقیم کے وفت اور قرض کے تصفیہ کے لئے ان کی ورفاء اور اہل تعلق بجع ہوئے تو ورفانے قرض کی اوائی کا ذمہ لینے سے جو عالیًا پانچ بڑار کی مقدار میں تھا، صاف معذرت کردی۔ شخ نے بہت کا فار اوافر مادیا۔

# مجلس شعروخن:

حضرت کا شعری واوئی ذوق نہایت یا کیزہ اورلطیف تھا۔ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرحبہ آغاز جوائی میں ایک دوسرے قصبے میں شب کو جانا ہوا۔ وہاں کچھ بے بکلف دوست جمع شفے۔ وہاں عشاکے بعد بیت بازی شروع ہوئی جو اس زمانہ کے میڈب ، زندہ دل تو جواتوں اور تصبات کے شرفاء کا محبوب ومقید مصفلہ تھا۔ اس میں ایسا انہاک ہوا کہ یکھ پندنہ چلا کہ کتنی رات چلی گئے۔ اچا تک مضفلہ تھا۔ اس میں ایسا انہاک ہوا کہ یکھ پندنہ چلا کہ کتنی رات چلی گئے۔ اچا تک افران کی آواز آئی تو خیال ہوا کہ کسی نے بے وقت اذان کہددی ہے امہی تو بیشے ہی سختے۔ معلوم ہوا کہ میں صادتی ہو تی ہے اور یہ جمری میں اذان تھی۔

### تصنيف وتاليف كاذوق:

درس و مذریس کے انہاک، ذکر ونوافل کی بیسوؤی، مہمانوں کی کشرت اور وارد بین وصادر بین کے انہاک ، خورشخ کی طبیعت بیس شروع بی سے تعنیق ذوق اور تخریری کام بیں انہاک دوبیعت تھا۔ اور جنب کہلی دفعہ مفکلؤ ہی بڑھار ہے شے تو اور جنب کہلی دفعہ مفکلؤ ہی بڑھار ہے شے تو رویعت تھا۔ اور جنب کہلی دفعہ مفکلؤ ہی بڑھار ہے شے تو رویعت تھا۔ اور ایک دان ڈیڑھ داری سال کی شب بیل 12 ہے تھۃ الوداع پر کھیا شروع کیا اور ایک دان ڈیڑھ دارت بیل شنبہ کی منبح کو بورا کرلیا۔

## مال سے بی انقطاع:

حطرت بیخ قرماتے ہیں ، میری عربتین جارسال کی تھی ، اہمی اچھی طرح سے
چانا ہی جی شیل سیکھا تھا ، سارا منظر خوب یا و ہے اور الی یا تیں اوقع فی الذہن ہوا کرتی
ہیں ۔ میری والد ونور اللہ مرقد معاکو جھے سے عشق تھا۔ ماؤں کو بیٹوں سے محبت تو ہوا ہی
کرتی ہے کر جھنی محبت ان کو جھے سے تھی اللہ ان کو بہت بلند ور ہے عطا فربا ہے۔ اس
وقت انہوں نے میرے لئے ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا تکیہ سیا تھا۔ وہ ایک
بالشت چوڑ ااور ڈیڑھ یا لشت لمبا تھا اس کی بیت ہی بھی جھی تیں بھولوں گا۔ اس کے
اور کو یہ شہد، کو کھرو، کرن بنت وغیرہ بھی کھی جڑ ا ہوا تھا۔ یہ کالی قد کا فلا ف اور
اس کے اور پر سفید جائی کا جمال بہت ہی خوشما لگنا تھا۔ وہ بھے اتنا محبوب تھا کہ بجائے
سرکے نیچے رکھنے کے اسے میں اسینے سینے کے اور رکھتا تھا۔ بھی اس کو بیار کرتا ، بھی

سینے سے چٹایا کرتا۔ والد صاحب نے آ واز دے کرفر مایا کہ ذکریا! بھے تکیہ دے دو۔ بھے پدری مجت نے جوش مارا اور اسینے نزویک انتہا گیا ایتارا ور کویا ول جیش کر دینے کی نبیت سے میں نے کہا '' میں اپنا تکیہ لے آ دُن' ؟ فرمایا کہ ادھر آ دُ۔ میں اثبتائی دوق وشوق میں کہ ایا جان اس جیاز مندی اور سعادت مندی پر بہت خوش ہوں گے ، دوڑ اہوا گیا۔ انہوں نے با کمیں ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور دائنے ہاتھ سے مند پر ایسا زور سے تھیٹر رسید کیا کہ آج تک تو اس کی لذت نبیل مجولا۔ اور مرتے وقت تک امیر نبیل کہ بھولونگا اور بول فر مایا کہ '' ابھی سے باپ کے بال پر یوں کہتا ہے کہ اپنالا دُن' ۔ اللہ کا بی فضل وکرم مال پر یوں کہتا ہے کہ اپنالا دُن' ۔ اللہ کا بی فضل وکرم ہے اور حض اس کا بی لطف واحسان ہے کہ اس کے بعد جب بھی بیروا تھ یاد آ جا تا ہے کہ اپنا تو اس و دیا میں کوئی مال نہیں ہے اور اللہ کا شکرے کہ دن بدن بیر مضمون پختہ ہوتا چلا جا تا ہے کہ اپنا تو اس و دیا میں کوئی مال نہیں ہوتا جا رہا ہے۔

## تبلیغی احباب سے محبت:

حضرت فی الحدیث میدی میدی جائی جائی اور دوسرے مہانوں کی مدارات میں ذرہ برا برفرق بیس آنے دیے تھے۔ برایک کی چائے اور طعام کا خیال رکھتا اور برایک سے نہا بیت تیاک سے ملنا آپ کا خصوصی جو برتھا۔ ایک مرتبہ ایک تبلینی بھائی نے مصافحہ کیا اور دھا کے لئے عوض کیا تو فرمایا ، بھائی! آپ لوگ بڑا کام کررہ بیس میں اور دھا کے لئے عوض کیا تو فرمایا ، بھائی! آپ لوگ بڑا کام کررہ بیس میں دین کے لئے اوھراوھ مارے مارے بھرتے ہیں ، میرا کیا ہے میں یہاں ایک بی جگرتے ہیں ، میرا کیا ہے میں یہاں ایک بی جگرہے میں میرا کیا ہے میں یہاں ایک بی جگرہے دھا کریں۔

ایک مرتبدایک تبلیقی بمائی نے مجت سے دوروپ چیش کے آپ نے ہاتھ مین اللہ مرتبدایک مرتبدایک تبلیقی بمائی نے مجت سے دوروپ چیش کے آپ نے ہاتھ مین اللہ کی راہ میں لکتے ہیں جھے بی آپ معزات کی مدرکر ناچاہے تدرید کہ آپ میری مدوکریں۔ میں آپ معزات کی مرکز بھی خدمت کی مدرکرنا چاہے تدرید کہ آپ میری مدوکریں۔ میں آپ معزات کی مرکز بھی خدمت

خيس كريا تا\_

### تفوي كي مثال:

صرت فی نے خودا ہے والد ماجد توراللد مرفقہ کے بارے بیل کھا ہے کہ میرے والد صاحب قدس مرہ کے زمانے بیل مدرسہ کا مطبیخ چاری نہیں ہوا تھا۔ مدرسہ کے قریب کی طباخ کی دوکان تھی ، گھر والوں کے شہونے کے زمانے بیل جائے مہورک کے بیل جائے میں جائے مہورک قریب کی ایک طباخ کی دکان سے کھانا آیا کرتا تھا۔ مردی کے زمانے بیل وہاں سے آئے آئے تصوصاً شام کو شنڈا کھانا ہوجاتا تھا تو سالن کے بیتن کو مدرسہ کی مجد کے جمام کے سامنے رکھوا ویتے تھے۔ اس کی تیش سے دہ تھوڑی در بیٹن گرم ہوجاتا تھا تو یو فرما کردو تین روپے ہر ماہ چندہ بیل وافل فر مایا کرتے تھے کہ مدرسہ کی آگ سے انتقاع ہوا ہے۔

### تضوف وسلوك كي حقيقت:

ایک مرتبہ صرت اللہ کانك تو اللہ علیہ اور است کے اللہ علیہ اور اللہ علیہ اور اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور اللہ علیہ اور اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ ال

كوحفوري كيتے بي -

س حضوری گزی خوابی از و خاقل مطوطانظ
منی ما تلق من تھوی دع الدنیا و ابلها
حضرت فی نے کہا مولوی صاحب اسارے پایڈای لئے بیلے جاتے ہیں ، ذکر
بالجر بھی اور بجابدہ ومرا تربھی اس واسطے ہا درجس کواللہ جل شانہ سی بھی طرح سے
بیدولت عطا کردے اس کو کہیں بھی اور جائے کی ضرورت نہیں۔

## مرشدی تنبیه:

حضرت فی الحدیث مولانا ذکر یار حمة الله علیه فرماتے ہیں کد مدید منورہ پاک
کے قیام میں جب بینا کارہ بذل کھا کرتا تھا اور منح کی جائے بعدے مسلسل چو تھے ہے معزرت کی خدمت میں حاضری ہوتی تو ایک مرتبہ بینا بکار، نا پاک ، سید کار بذل کھے ہوئے نہموٹ کی خدمت میں حاضری ہوتی تو ایک مرتبہ بینا بکار، نا پاک ، سید کار بذل کھے ہوئے نہمعلوم کن کن خرافات اور وائی تباہی خیالات میں مستفرق تھا۔ میرے معزرت قدس مرہ نے عبارت کھواتے ہوئے نہایت تندہ تیز لیج میں ارشاد فر مایا "من من بنومشغول و تو باعروز ید" میں حضرت کے اس ارشاد پر پسینہ پسینہ ہوگیا اور میرا کرنتا ور یا جامد تک بھیگ گیا۔

#### حضرت اقدس تفانوی منطقه کاارشاد:

تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تفانوی رجمة الله علیہ کے بارے میں حضرت فیخ ارشاد قرماتے ہیں کہ جھے اس کا بواقلق رہتا تھا کہ تھانہ بھون میں رہبتے ہوئے ہی حضرت کی خدمت میں حاضری کا وقت نہیں مانا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ بہت قلق کے ساتھ حضرت کی فدمت میں حاضری کا وقت نہیں مانا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ بہت دور دور سے ماضر ہوتے ہیں لیکن بینا کارہ یہاں رہ کر بھی خدمت میں حاضر ہیں ہوسکتا۔ حضرت میں حاضر ہیں ہوسکتا۔ حضرت

تفانوی مست نے ایبا جواب مرحمت فرمایا کہ میری مسرت کے لئے مرنے تک کافی ہے۔حعرت نے فرمایا ،مولوی صاحب!اس کا آپ بالکل کرمت کریں۔آپ اكرجه بيرى عملس بين نبيس موتے محريس عمر سے صورتک آب بى كى مجلس بيس رہتا ہوں۔ میں بار بارآ ب کود مکتار بتا ہوں اورو فلک کرتا ہوں کہ کام تو ہوں ہوتا ہے۔ میں آپ کوظہرے مصر تک اور ات سے سرا شماتے ہیں ویکتا۔

مفتلوة شريف كا آغاز:

حضرت في ابيدا عازمكاؤة كالصدخودي بيان فرمات بين كد 7 محرم الحرام 1332 مركوظم كى تماز كے بعد ميرى مفكوة شريف شروع موتى - والدماحب رحمة الشرطيد في خودى تليركى امامت بمى كي تحى كداس زمان بس تماز آب بى يردهات تے۔ نمازے بعد حسل فر مایا اور دور کھت نمازنقل برحی۔ پھر بیری طرف متوجہ موکر مختلوة شریف کی بسم اللداور خطبہ جھے سے پر حوایا اور اس کے بعد قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر بندرہ ہیں منٹ تک بہت وعا کیں ماتلیں ۔ جھے بیں معلوم کہ کیا کیا وعا کیں ما تلیں ۔ لیکن بیں ان کی معیت بیں اس وفت صرف ایک بی وعا کرتار ہا کہ یا اللہ! حدیث یاک کا سلسلہ يہن وير سے شروع ہوا ہے اس کے ساتھ جھے مرنے تک وابسة ر كھے ۔ اللہ جل شاند تے ميرى نايا كوں ، كند كيوں اورسيكات كے باوجود الى قولىت مطافر مائى كە 1332ھ سے 1390ھ تك الله كففل سے كوئى ايسا ز مان دبین تر را که جس میں صدیت یا ک کا مشغلہ ندر ما ہو۔

# اكابركى راحت كاخيال:

ا بک مرتبه سهار نبور پس تبلینی جماعت کا اجهاح مور با تما تو حضرت می این این تے حضرت رائے پوری قدس سرہ سے قرمایا کہ حضرت جی ! جون کا مہینہ ہے گرمی کی شدت بھی ہے اور جارے ہاں راحت کی کوئی جگریس، اور پہلی والے رات کو جلے میں تعوزی ویر کے لئے (پرکٹ کے واسطے) شرکت کی خواہش اور درخواست جھ سے کرائیں گے۔ پرسوں جلسختم ہوجائے گا۔ ظہر کے وقت میں اور حزیز پوسف رائے پور حاضر ہوں گے۔ دو دن تک رائے پور سے ہر آئے والے سے سنتا رہا کہ حضرت اقدی نے خوب دھائیں دیں اور ہرآئے والے سے مثنا رہا کہ حضرت اقدی نے خوب دھائیں دیں اور ہرآئے والے سے فرمائے کہ مراقو (سہار ٹیور میں) دو دن قیام کا اراوہ تھا کر شے نہ مانا۔ عبدت ای کا نام ہے۔ بیری راحت کو ایش خواہش پر عالب کر کے رکھا اللہ تعالی بہت بلندور ہے عطافر مائے ، اللہ تعالی ان کو بھی الی بی راحت و اسے عطافر مائے ، اللہ تعالی ان کو بھی الی بی راحت و ۔ ۔

#### ا كايركاتفوي:

مظاہرالعلوم کا جب سالا تہ جلسہ وتا تھا تو اکا یر مدرسین و ملاز بین بیس ہے کی کو جلسہ کا کھانا کھاتے یا چائے چیج تہیں و یکھا جاتا تھا۔ جملہ مدرسین حضرات وقت طفے پر اپنا کھانا کھاتے تھے۔ البتہ حضرت مولا تا خلیل احمد سہار نیوری قدس سرہ مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے۔ لیکن حضرت کے مکان سے دس بارو آ دمیوں کا کھانا آتا تھا جومتفرق مہمانوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ اس بیس سے حضرت نوش فرماتے تھے۔ مولانا عنایت البی مہتم مدرسہ شب وروز مدرسہ کے اندر رہتے تھے۔ مولانا عنایت البی مہتم مدرسہ شب وروز مدرسہ کے اندر رہتے تھے۔ معمولی کھانا تنہا کھا۔ تے تھے۔ مولانا عنایت البی مہتم مدرسہ شب وروز مدرسہ کے اندر رہتے تھے۔ معمولی کھانا تنہا کھا۔ تے تھے۔

مولانا ظہورالی صاحب مدرس مدرس در اس نے بین مطبخ کے منظم ہوتے تھے۔
الکین سالن جا ول وغیرہ کا نمک کسی طالب علم سے چکھواتے تنے بخود ہیں تھے۔
جب وفت ملی اپنے محر جا کر کھانا کھاتے تنے۔ ان سب احتیاطوں کے باوجود معترت سہار تیوری قدس سرہ جب مستقل قیام کے ارادہ سے چاز تھر بیا۔ لے محکے تو

ا پنا ڈ اتی کتب خانہ بیر قرما کر عدرسہ کے لئے وقف کر مکھے تھے کہ ندمعلوم عدرسہ کے کتنے حقوق ڈ مدرہ مکئے ہوں۔

#### بجزوا کساري:

حوال 1333 میں جب حضرت اقدی سیار تیوری عباز مقدی بیل طویل آیام کے ارادے سے جارہ بھی اور بکٹر ت لوگ بیعت ہور ہے تھا تو حضرت فی الحدیث ذکر یا استانی نے ان سے بیعت ہونے کا ارادہ کرایا آپ نے اپنے مر لی و آتا حضرت سیار تیوری المعنی سے درخواست کی کہ جھے بیعت فرمالیں۔اس پر حضرت سیار تیوری المعنی سے درخواست کی کہ جھے بیعت فرمالیں۔اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کے بعد توافل سے فارغ ہو جاؤں تو کے اندازاس کے بعد بیعت ہوگئے۔

#### فقروفاقه:

حضرت فی الحدیث بین الدین الله بیان قرمات بین که جارے اکا برواسلات نے کیسے اقلاس و فقر اور مبر و فشکر کے ساتھ زندگی گزاری۔ اس سلسلہ بیل ایٹ بیچا جان حضرت مولا نامحرالیاس بین فی ارے بیل قرمات بیل کہ بحرے بیچا جان فوراللہ فی مرتبہ کارڈ لکھا کہ گی ون سے تم کوا بیک ضروری خط لکھنے کا نقاضا تھا مگر میرے پاس کوئی بیبہ بیس نقا قرمانے میرے پاس کوئی بیبہ بیس نقا قرمانے میرے پاس کوئی بیبہ بیس نقا قرمانے میں تو تم کو خط کھور ہا ہول۔

# ورس صديث كي يابندي:

حضرت فی الحدیث التلای بیعت انهاک ودلوزی اور نشاط وسرگری کے ساتھ حدیث کا درس دیا کرتے ہے۔ آپ کے ایک شاکر درشید فراتے ہیں ایک بارموسلا وحاریارش ہوری تھی ۔ تمام سرکوں پر کھشوں کھشوں یائی مجرر ہا۔ تما ہیں سوج رہا تما کہ بارش کا زور ختم ہوتو سبق ہیں حاضر ہوں ۔ حضرت مولا نا اسعد اللہ اس وقت دفتر نظامت میں تشریف رکھتے ہے ۔ ہیں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا حضرت فی الحدیث آج میں درس میں تشریف لے کئے ہوں کے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس طوفانی بارش میں تو بظام رشکل محموس ہوتا ہے۔ باہر جا کرمعلوم کراو۔ چنا نچہ میں نے دریافت کیا کہ ورائی کہ اس خوفانی بارش میں تو بظا ہر شکل محموس ہوتا ہے۔ باہر جا کرمعلوم کراو۔ چنا نچہ میں نے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت تو دیر ہوئی تشریف لے گئے جب کہ حضرت دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت تو دیر ہوئی تشریف لے گئے جب کہ حضرت کے مکان سے دا را لحدیث کا فاصلہ زیادہ ہے۔ سرٹک پر پائی بہدر ہا تھا۔ میں محمول میں دارا لحدیث میں حاضر ہوا۔ وہاں بیکی غائب بھی اور اندھرا چمایا ہوا تھا۔ میں محمول میں دارا لحدیث میں حاضر ہوا۔ وہاں بیکی غائب بھی اور اندھرا چمایا ہوا تھا۔ میں محمول میں درس شروع ہو چکا تھا۔ میں چیکے سے بیٹ کیا کہ مہا دا حضرت شن کی تظریخ کی تظریخ کی تھا۔ میں حکم درس شروع ہو چکا تھا۔ میں چیکے سے بیٹ کیا کہ مہا دا حضرت شن کی تظریخ کی تظریخ کی تظریف کی تھرا پولا کی تھا۔ میں حکم درس شروع ہو چکا تھا۔ میں چیکے سے بیٹ کیا کہ مہا دا حضرت شن کی تظریخ کی تظریف کی تظریخ

جائے گرا ہے نے و کیولیا اور قرمایا ، جائے ہو، کیے آیا ہوں ؟ اسے مکان سے روانہ ہوا تو ایک ہاتھ میں بخاری شریف کا یار و اور دوسرے میں جمتری مقی ۔ جوتے ہاتھ میں جس کی نظری سے میں است تک آیا تو ایک رکشہ والا مل کی اس نے یا صرار جھے رکشہ پر سوار کر لیا اور یہاں پہنچانے کے بعد میرے دیروں اور یا جامدے شیلے حصد کو دھویا بینا کا روس کریائی یائی ہوگیا۔

# حضرت مولانااشرف على تقانوي

حضرت مولانا اشرف على تفانوى منتلط كى ولادت باسعادت 5 رائع الثانى 1280 ھو مونى خاعرانى احتبارے آپ فاروتى النسل شخ بين اورا كيك بهت بيرے رئيس شخ عبدالحق صاحب تفانوى كے چشم و چراخ بين ۔ آپ كى پرورش بهت ناز و لاحت بين مونى اور قدرت نے آپ كو جيب مزاج سے توازا تفاعر بى كى ابتدائى التيانى مولانا فتح محمد صاحب سے تفانہ بھون رہ كر پرهيں اور 1295 ھيں آپ حسول تعليم كيلئ وارلعلوم و يو بئد تشريف لے محمد اور 1301 ھيں فارغ التحسيل مولانا تو تو يہ اور 1301 ھيں فارغ التحسيل مولانا تو تو يہ اور 1301 ھيں فارغ التحسيل مولانا محمد في اور 1301 ھيں فارغ التحسيل مولانا محمد في اور 1301 ھيں فارغ التحسيل مولانا محمد في اور تفقيق اسانده ميں حضرت مولانا محمد بيتقوب نا توتوئي ، مولانا

وارالعلوم دیوبندسے فارغ التصیل ہونے کے بعد آپ 1301 ھیں کانپور تخریف کانپور تخریف کانپور تخریف کانپور تخریف کیا۔ چودہ سال تک وہاں در مدرسہ فیعن عام میں پڑھانا شروع کیا۔ چودہ سال تک وہاں درس وقد ریس ، افراء اور واعظ وتبلیغ کی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ 1315ھ میں آپ کانپور سے تفاقہ بھون واپس تشریف لائے اور حاجی احداد اللہ مہاجر کی کی

خافگاه کوآباد کیا اور ایک مدرسدا شرفید قائم کیا جهال آخردم تک دین علمی اور روحانی خد مات سرایجام دسینز رہے۔

علوم ظاہری سے فارخ ہونے کے بعد آپ دل پی تزکیرہ یاطن کی تڑپ ہیدا ہوئی۔ آپ اپتراہ بی حضرت گنگوں سے بیعت ہونا جا جے بیخے گر جب آپ کے والد ماجد تج پرتشریف لیے گئو آپ بھی ہمراہ شے اور کہ معظم پیٹی کر حضرت شخ العرب والیجم حاتی المداواللہ مہا جرکی قدس مرہ کے خدام بی والحل ہو گئے اور شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ اور این کے تنقین کر وہ ذکر وقکر میں مشغول ہو گئے۔ ان بیعت سے مشرف ہوئے۔ اور این کے تنقین کر وہ ذکر وقکر میں مشغول ہو گئے۔ ان کے ذوق وشوق اور مزاج کو دیکھتے ہوئے حضرت حاتی صاحب فر ما یا کرتے ہے۔ ان بیاں اشرف علی پورے پورے میرے طریقت پر ہے۔ اور جب حضرت حکیم الامت کی کوئی تحریر و کیکھتے ہوئے دی وقت ہوئے وقت ہوگے میں موتا تو خوش ہوکر فر ماتے جزا کم انڈتم نے تو کہ میرے سینے کی شرح کردی۔

یوں تو چیٹم فلک نے بڑی بڑی عالم قاضل ہتیاں ، بڑے بڑے عابداور زاہد
انسان اور بڑے بڑے تتی و تبجد گزار بندے اس خطدار ضی بیں دیکھے ہوں گے گر
شریعت و طریقت کا ایبا حیین احتراج شائد بی کی نے دیکھا ہو جیسے کہ آپ
تھے۔ کوئی صرف قالم ہوتا ہے اور طریقت سے کورا ، کوئی محض صوفی ہوتا ہے اور علوم
شرعیہ سے نا آشا۔ حضرت حکیم الامت ایک بی وقت بی صوفی بھی تھے ، عالم بے
بدل بھی ، روی و عصر بھی تھے اور رازی و وقت بھی ۔ آپ نے جس طرح شریعت
فلا ہر و کو جہالت و صلالت کی تاریکیوں سے نکا لئے کا کام کیاائی طرح طریقت باطنہ
کو بھی افراط و تفریط کی بھول بھیوں سے نکا لئے کا کام کیاائی طرح تفالوی قدس
مرو کے بہاں طریقت کا خلاصہ بھی تھا کہ انسان بنواور آ دمیت سکھوں چنا نچہ آپ
فرماتے تھے بھائی میں اپنی محفل کو بزرگوں کی محفل ٹیس بنا نا چاہتا ، آ دمیوں کی محفل
بنا نا چاہتا ہوں ۔

اللہ تعالی نے صفرت تھا توی شدید کو دور حاضر کے مجدد کے منصب پر فائز فرمایا تھا اس لئے حضرت تھا توی نے مسلمانوں کے ہر شعبدہ زندگی بیل بدھتے ہوئے انحطاط کو دیکھ کرسینکڑوں ہزاروں میل کا سفر طے کرے اپنے مواعظ حسنہ ملفو گات اور عام مجالس کے ذریعے لوگوں کو اپنی اصلاح کی طرف میں جہ کیا وہاں آ ہے اپنی فظیم تھنیفات کے ذریعے تواس کی رہبری فرمائی اوران کو بچے دین کے آشا کیا۔ نشروا شاعت کے اس دور میں حضرت تھا توی کا بدایک فظیم اورا تھا زی کا رہبری فرمائی مورات و قن کارنامہ ہے کہ ڈیڑھ ہزارے زائد تھا نیف آپ کے متقد فان ومتا فرین کے برتھا نیف اس قدرتالیف فرمائیں کہ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ متقد فان ومتا فرین میں اس کی نظیم مانا مشکل ہے۔

آپنہایت اطیف مزاج ادراصول وضوابط کے پابند نے۔ مزاج کے اعتبار سے آپ کومرز امظہر جان جاناں تانی کہا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ منز تب المراج اج اوراصول وضوابط کے پابند نہ ہوتے تو اصلاح مسلمین کے استے تھیم کارنا ہے اور بڑاروں تھنیف و تالیف کے کام کو برگز پائیہ بحیل تک نہ پہنچا گئے۔ بلا شہر آپ بحیم الامت اور مجد دملت تھا ور آپ نے ساری زندگی فدمت اسلام شل میں گزاری۔ آپ 1943 مالی دار جب المرجب 1362 مطابق 20 جولائی 1943 مالی دار

تعليم وتهذيب:

حضرت تھانوی این الله نفسیات کے بوے ماہر منے اور مدعیان تہذیب جدید سے منٹوں میں بد تہذیک کا قرار کرالیئے میں اپنا ٹانی ندر کھنے تھے۔ آپ کی ٹا گواری ، نارامنی اور بختی اپنی ذات کے لئے بیس ہوتی تھی بلکہ مناسب موقع پر تعلیم و تہذیب سے لئے ہوتی تھی اور آپ دعوی سے فرماتے تھے کہ جس کواسلامی تہذیب کے مقابلہ من اپنی جدید تبذیب کا دعوی ہو کھودن میرے پاس روکرو کیے لے۔اللہ تعالی کے مجروسہ پر کہتا ہوں کہ اللہ تعالی خود بی اس کے منہ سے کہلوا دوں گا کہ واقعی ہم بد تبذیب ہیں اور حقیقی تبذیب وہی ہے جس کی شریعت مقدسہ نے تعلیم فرمائی ہے۔

ایک وفعہ منلفر محر کے سفر میں آپ کو ایک ایسے ہی رئیس سے یالا پڑا جو بڑے بے یاک ، زیان دراز بہال تک کہ بڑے بوے حکام سے بھی ندڈر نے والے اور ان کے سامنے نہ جھکنے والے تھے۔ چونکہ ان کی عادت ہی الیمی بن چکی تھی اس لئے انہوں نے کوتاہ اندایش سے حضرت سے بھی بے ڈھنگی یا تیں شروع کردیں جس ے آ ب کواز حد تکلیف ہوئی۔ آ ب نے انہیں مناسب الفاظ میں عبیہ بھی فرمائی مکر ریاست کے نشہ میں وہ کچھ نہ مجھ سکے۔ اور لوبت نا کواری تک پہنچ منی ۔ حضرت نے انہیں مجلس سے اٹھ جائے کے لئے فرمایا محروہ بیضے رہے۔اس پر معزت نے فرمایا كداكرة بالين المحت توين خودا ته جاتا مول - بس السيخض كے ساتھ بم تشيني بعي سحوارا نہیں کرتا ۔ بس آ پ کا اتنا فر مانا تھا کہ ان پرالی ہیبت طاری ہوئی کہ دست بسة كينے لكے ،حضرت! آپ بيٹے رہيں ميں خود عى چلاجا تا مواور اٹھ كر چلے كئے ۔ بعدازاں انہوں نے حافظ صغیراحدے کہا کہ میراتو عربحرے لئے علاج ہوگیا۔ میں علماء اور ملازموں کو بہت ذکیل سمجھا کرتا تھا اب ہرایک مولوی اور ملا کا اوب ولحاظ كرتا يول \_ ين بزے بزے حكام سے بحى مرعوب بيس موتا اس روزمولا تا ہے اتنا مرحوب ہوا کہ ڈانٹ پڑنے کے بعد ایک لفظ بھی میرے منہ سے لکل عی شہ سکا۔

## ایک نواب کا اقرار بدتیدی:

ایک خاندانی متنزر، ذی وجاہت، رئیس اور تواب نے مبلغ دوسورو پے مدرسہ دارالعلوم تھاند بھون کی امدا دے لئے بیسے جوکسی چندہ کے بغیر تو کا علی اند حضرت کی

سر پرتی اور گرانی بیل خاص خانقاہ کے اندرقائم تھا۔ اس عطیہ کے ساتھ انہوں نے تشریف آوری کی درخواست بھی بھیج دی۔ صفرت نے بیاکھ کرروپ واپس کروپ کے اگر اس روپ کے ساتھ بلانے کی درخواست نہ ہوتی تو مدرسہ کے لئے روپ لے کہ اگر اس روپ کے ساتھ بلانے کی درخواست نہ ہوتی تو مدرسہ کے لئے روپ لے لئے جاتے۔ اب بیا اختال پیدا ہوتا ہے کہ شاید جھے کومتا ٹر کرنے کے لئے بیرقم بھیجی گئی ہے۔ آپ کی بیغرض نہ بھی لیکن میر سے اوپر تو طبی طور پراس کا بھی اثر ہوگا کہ بیس آزادی کے ساتھ اپنے آئے نہ آئے نہ آئے کے متعلق رائے قائم نہ کرسکوں گا۔
کہ بیس آزادی کے ساتھ اپنے آئے نہ آئے کے متعلق رائے قائم نہ کرسکوں گا۔

نواب صاحب بنے فہیدہ اور جہال دیدہ تنے ۔ فورا سجھ کے کہ علیہ اور ورخواست اکھی دیجیجی تنی ۔ چنا نچ فورا معذرت نامہ کھا کہ آپ کے حبیہ کرنے درخواست اکھی دیجیجی تنی ۔ چنا نچ فورا معذرت نامہ کھا کہ آپ کے حبیہ کرنے سے اب یہ معلوم ہوا کہ واقعی جھ سے یہ خت برتبذی ہوئی ۔ بی اب اپنی درخواست آ دری واپس لیتا ہوں اور دو پہیکرد ارسال کرتا ہوں ۔ براہ کرم مدرسہ کے لئے قبول فرمالیا جائے ۔ حضرت نے بخوشی قبول فرماتے ہوئے نواب صاحب کو لکھا کہ ابھی تک آپ میری ملاقات کے مشاق شے اور اب آپ کی تبذیب اور شرافت نے خود بھی کو آپ کی ملاقات کا مشاق بنا دیا ہے ۔ پچھ مدت کے بعد آپ اس شرط پرنواب صاحب کے بال تشریف لے مسئے کہ کہی تنم کا کوئی ہر یہ بیش نہ کیا اس شرط پرنواب صاحب کے بال تشریف لے مسئے کہ کہی تنم کا کوئی ہر یہ بیش نہ کیا جائے۔

#### ايك رئيسه كاعلاج:

حضرت تفاقوی بینظ کو بھالت سفر چونکہ فخفف المزاج کو کو سے سابقہ پڑتا فغااس لئے ہرایک کے مرض کا علاج روحانی بھی مختف ہوتا تھا۔ ایک وین دارر تیسہ نے دارالطلبہ مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور تیار کرایا اور اس کے افتتا می جلسہ کی تاریخ مقرر کر سے مہتم صاحب کو لکھا کہ اسپے مدرسہ کے سر پرستوں اور دیگر اراکین کو اطلاع کردیں کہ اس تاری پر درسہ بیں آجا کیں۔ مہتم صاحب نے اس اطلاع کے ساتھ حضرت کو بھی شرکت کی دھوت دی تو آپ نے بایں دجہ شرکت فر مائے سے الکارکردیا کہ ان کواس حاکمانہ لیجے بیں بلانے کا کوئی تی حاصل بیس۔ اس طرح تکم نامہ بھیج کر بلا نا خلاف تہذیب ہے۔ یہ بھی کوئی بلانے کا طریقہ ہے، بیل بیس آؤل کا میں بیس کے کہ بلاغ کا طریقہ ہے، بیل بیس آؤل کا کے کیا وہ کسی رئیس کوا ہے دھوت دے کی تھیں ہہتم صاحب نے مدرسہ کی مصالح کی بنا پرتا و بلا اصرار کیا کہ یہ ان رئیسہ کا کھی بیس ان کے میر مشی کا ہے۔ اس پرحضرت بنا پرتا و بلا اصرار کیا کہ یہ ان رئیسہ کا کھی بیس ان کے میر مشی کی ہے۔ اس پرحضرت نے کہ اس محالمہ کو بالکل میر مشی پر کیوں پیوڑ دیا ،خود مسودہ و کی کرمنظوری دیتیں ،جس طرح دکام کے دعوت ناموں بیس اوجو جو تیاں چی تا ہوا ان کے بلائے پرتو بیس اب نہیں آؤں گا البند آپ اگر تھم ویں تو جو تیاں چی تا ہوا اس کے بلا ما ضربوں گا۔ محرر سیسہ ہے تبیں ملوں گا نہ اس ہے کوئی گفتگو بلا واسطہ یا اواسطہ کروں گا۔

مہتم ما حب نے اس مشروط شرکت کو پھی فنیمت سمجھا۔ اور حضرت کو تشریف آوری کے لئے تکھا۔ چنا نچے حضرت وہال تشریف لے سے ریدا پر اثر وعظ فر مایا جس سے ریکیہ بھی متاثر ہوئیں۔ آپ وعظ فر مانے سے نؤر آبعد پنیر کسی کو ملے یہاں تک کہ حضرت مولا نافلیل احر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ملے بغیر چلے آئے تاکہ کی کو بھی کہنے سننے کا موقع ہی نہ ملے اور نہ ہی اصرار کرے۔ ریکیہ کو بھی اس واقعہ کا علم ہوگیا اور اس نے محسوس کیا کہ علایہ بھی خود دارلوگ ہوتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے مدرسہ میں جو مشائی تقسیم کی تھی اس میں سے اپنا حصہ حضرت کو اشیق پر یہ کہلا بھیجا کہ یہ مشائی عام تقسیم کی تیں فود میرے حصے کی ہے اس لئے ضرور قبول فر مالیس۔ چونکہ اس کو اسیخ امراض باطنی کا احساس ہوگیا تھا اس لئے صفرت نے وہ مشائی قبول فر مالیس۔ چونکہ اس فر مائی۔ اور اس طرح حضرت نے وہ مشائی قبول فر مائی۔ اور اس طرح حضرت نے نہا یہ خش اسلو بی سے علا کو بنظر حقارت و کیمنے فر مائی کہ وہ کھر علا کی ہوئی وست کرنے گئی۔

# انكريز كي دعوت:

الاقاضات اليوميه من معترت كا ارشاد درج هے كه مجھے اكثر اوقات انگریزوں کے ساتھ بھی سنر کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ حربھی کوئی شریز ہیں ملا۔ ایک مرتبہ ایک دوست کے اصرار بر کلکتہ سے سیکٹر کلاس میں سوار ہوا۔ اس ڈب میں ر بلوے کا ایک انگریز افسر بھی سوار ہوا، جے اوپر کے شختے پر جکہ ملی ۔ کہنے لگا کہ ہم کو یے کے تیخے برتھوڑی می جگہ کھڑی کی طرف آپ دے دیں ، ہم کو بار بارر بلوے ك انظام كے لئے باہر آنا جانا پڑتا ہے۔ میں نے كہا ، بہت اچھا ، ہارا كوئى حرج نہیں ،آب بیشے جائیں ، وہ بیٹے کیا۔ جب کھانے کا وقت آیا میں نے ان دوست کے وربیرے دریافت کیا کہ آپ کھانا کھا کیں ہے؟ کہا، جھ کوکیاعذرہے؟ ہم نے کھانا بإزار سے خریدا تھا جو پتوں پر ملاتھا۔ہم نے اس کو بھی اس خیال سے کہ کون برتوں کو وحوتا پرے گاء المی چوں پر پھے کھانا رکھ کروے دیا۔ جواس نے برسی خوشی ہے لے كركهايا \_ا كيب صاحب يو يجيف ككے كر برتن بيل كھا تا كيول ندديا؟ بيل نے كيا چونك يروى تفااس لي حق جوارا واكر ديا جق احترام ادانيس كيا كيونكه اسلام عدموم تھا۔وہ جب اسٹیشن براتر الوشکر بدادا کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کو بہت تکلیف ہوئی جاری وجہ سے اور جم کوآ ب کی وجہ سے بہت آ رام ملا۔ آیک اور دفیق سفر کہنے کے ، اگرآب برتوں میں کھانا دیتے تو زیادہ شکربدادا کرتا۔ میں نے کہا بہمی ممکن تغاكه فكرية وادانه كرتا بلكه ابين كوبزا سجعتا كه جارا احترام كياحميا ب- بجرفتكريدك ضرورت بی کیامحسوس ہوتی۔

## تو كل على الله:

ایک سنر میں کسی چھوٹے اسٹیشن پر بارش کی وجہ سے اسٹیشن ماسٹر نے تھیم الامت معرت تھاتوی میں کا کو کودام میں تغیرا دیا۔ جب رات ہوتی تو ریلوے کے کسی

# سفرآ خرت کی فکر:

ایک مرتبہ علیم الامت تھا اوی میں اور سے کا نیور تھر ایٹ ہے جارہ سے کے گھر کئے ساتھ تھے۔ ان کو مسول اوا کرنے کی غرض سے اسٹیشن پر تلوانا جا ہا کرکی نے نہ اولا بلکہ ازراہ عقیدت ریلوے کے غیر مسلم ملاز مین نے بھی کہدویا کہ آپ بوں ہی لے جائے ہم گارڈ سے کہدویں گے۔ حضرت میں ہے نے فرمایا ، گارڈ کہاں تک جائے گا؟ کہا ، عازی آ ہا وتک فرمایا ، عازی آ ہا وتک کہ برگارڈ دوسرے گارڈ کہا ، عازی آ ہا وتک کے حضرت میں ہوگا؟ کہا گیا ہوگا۔ سے ہوگا؟ کہنے لگا ، وہ گارڈ کا نیور تک لے جائے گا اور وہاں آپ کا سفر ختم ہوجائے گا۔ فرمایا ، کیا انتظام ہوگا۔ سے فرمایا ، کیا انتظام ہوگا۔ سے میں کرسپ دیگ رہ گئے اور بہت متاثر ہوئے۔

# معمولات كى يابندي:

حضرت تفاتوی رحمة الله علیه قرماتے که انضباط اوقات جمبی ہوسکتا ہے اگر اخلاق ومردت سے مغلوب نہ ہواور ہر کام کواہیے وفت اور موقع پر کرے۔ اور تو اور حضرت المنظظ کے استاد محتر م حضرت مولانا محبود حسن ویوبندی المنظلة ایک بار
مہمان ہوئے ۔ حضرت والائے راحت کے سبب ضروری انظام کرتے رہے۔
جب تعنیف کا وقت آیا تو با ادب عرض کیا ، حضرت! بیس اس وقت پی کو کھا کرتا ہوں
اگر حضرت اجازت ویں تو پی تو پی در لکھ کر بعد بیس حاضر ہوجا دُن گا۔ فر مایا ، ضرور کھو۔
میری وجہ سے اینا حرج نہ کرو۔ گواس روز حضرت کا لکھنے بیس دل نہیں لگائیکن ناغہ نہ ہوئے دیا تا کہ بے برکتی نہ ہو۔ چنا نچے تھوڑ اسالکھ کر پھر حاضر خدمت ہوگئے۔

## توكل وقناعت:

#### فكرآ خرت:

سفر سے آپ خود بھی عبرت پکڑتے ہے اور اس کی مثال دے کر دوسروں کو درس عبرت کے طور برفر مایا کرتے ہے کہ جھے سفر کے وقت اکثر بید خیال آیا کرتا ہے کہ اے لئس اضرورت کی چیزیں تو بس اتن ہی نہیں جتنی اس وقت سفر میں ساتھ ہیں کہ دو جار کیٹروں کے جوڑے ہیں ، بستر اور لوٹا ہاتھ میں ہے، اب جھے سفر کے موتے دو ماہ ہوئے ہیں ، ان چیزوں کی بچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی جو گھر میں بھری ہوتی ہیں بلکہ سنر میں بھی جب بعض چیزیں فیرضروری معلوم ہوئیں تو گھر بھیج دی سخٹیں لیکن میں کیا کروں میں تو بہت پچٹا چاہتا ہوں کہ زیادہ بھیڑا جمع نہ ہوگرحق تعالیٰ میرے پاس بہت کچھ بھیج ہیں۔ میرے دوست احباب کے دلوں میں ڈال دیج ہیں وہ بھی بہت کی چیزیں بھیج دیے ہیں جمیرے دوست احباب کے دلوں میں ڈال دیج ہیں وہ بھی بہت کی چیزیں بھیج دیے ہیں جن کو والی کرتا ہوں تو ان کا دل برا ہوتا ہے اور والیس شکروں تو خود یو جھوسوں کرتا ہوں اس لئے میں اپنی مملو کہ چیزوں کا جائزہ لیتا رہتا ہوں اور غیر ضروری اسباب کو نکا آبار ہتا ہوں۔

# اذ كارواشغال كى ترتيب:

ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں معنرت حاتی صاحب قبلہ قدس سرہ کی خدمت بیں رہتا تھا تو حضرت کی خدمت ہیں حاضری کے سوا اور اوقات ہیں تمام مناءالقلوب کے اذ کار داشغال کو بہتر تہیب ردز ان<sup>ع</sup>مل میں لاتا تھا اور سمجھتا تھا کہ ان سب كا بورا كرينا مرخض كے لئے ضروري ہے ۔ ايك روز حضرت رحمة الله عليه كي خدمت میں بیرقصہ عرض کیا۔حضرت بنسے اور فرمایا بیسبت نہیں ہے بلکہ اس کی تو السی مثال ہے کہ طبیب کی دوکان پر اقسام مختلفہ کی ادو پیر تھی ہوئی ہیں تو ان کے رکھنے ہے بیفرض نہیں ہوتی کہ ہر مریض ان سب اووبیکواستعال کرے بلک غرض بہے کہ جس مریض کے لئے جو دوا مناسب ہوگی وہ اس کو دی جائے گی سواس طرح بہت ے طرق جمع کر دیئے ہیں اور ہر طالب کے لئے جوشنل مناسب ہوتا ہے وہ اس کو متلایا جاتا ہے۔ پھر ہارے حضرت التانياد نے فرمایا كه دسترخوان يرمخلف كھانے ر کے جاتے ہیں اس لئے نہیں کہ سب کھانوں کوسب ہی کھائیں بلکداس لئے کہ جو کھانا جس کو پیند ہووہ اس کو کھائے۔اصلی غرض عقلاء کی متعددا طعمہ سے بہی ہے۔ سوابل عرف اس كي حقيقت نه مجميل اور فرما يا كه حضرت حاجي صاحب رحمة الله عليه کی برکت ہے محقیق نصیب ہوئی۔

# اميرشر لعت حضرت مولا ناعطاء الندشاه بخارى

اميرشريت سيدعطاء الله شاه بخاري 14 رقي الاول 1310 هروز جهد پلنه صوبه بهار (بعارت) بل پيدا ہوئے۔ آپ كے والدصاحب كانام حافظ ضياء الله بن تعا۔ آپ كاسلدنسب چستيويں پشت بين معزرت سيدنا حسين عظامت جا كر ماتا ہے۔ ابتدائى تعليم اور قرآن پاك كاحفظ آپ نے اپنے تانا جان سے كيا۔ قرات قارى سيد عمر عاصم عرب سے سيمی ۔ پلنه سے بنجاب منظل ہوئے توراجو وال بین قاضى عطا محرصاحب كے هدرسه بین پڑھتے رہے اس كے بعد توراجو وال بین قاضى عطا محرصاحب كے هدرسه بین پڑھتے رہے اس كے بعد بوراجو وال بین امرتسر آگئے اور وہاں مولانا توراحدامرتسرى سے قرآن پاك كي تغيير پڑھى، فقد اور اصول فقد كى تعليم حضرت مولانا قوراحدامرتسرى بانى جامعداشر فيدلا ہور سے حاصل كى ۔ سے حاصل كے ۔ سے دین کے دین کے دائے ہوران كے دین کے دین

آپ سب سے پہلے حضرت پیرمبرعلی شاہ کولڑہ شریف والول سے بیعت موئے ،ان کے وصال کے بعد آپ حضرت مولانا شاہ عبدالقا در رائیوری منتشاہ سے دوبارہ بیعت ہوئے اور خلافت سے مشرف ہوئے۔حضرت رائیوری آپ سے بہت محبت فرماتے تھے۔

آپ ہندوستان کے ایک شعلہ بیان مقرر ، عظیم مجاہد اور تحریک آزادی کے نامور کارکن تھے۔ ہندوستان و پاکستان کا کوئی شہر ابیا نہیں تھا جہاں آپ نے اپی سحر آفریں خطابت سے سوئے ہوئے جذبات کو جگانددیا ہو۔ اگریز حکومت کے خلاف جلیا توالہ باخ کا واقعہ آپ کوسیاست کے میدان میں لے آیا۔ شاہ بی ملک و ملت کے ایک عظیم خلیب اور قائد بن مجلے اور ہمیشہ انگریز کو ناک چنے چواتے

رہے۔فریکی کےخلاف شاہ جی کی زبان الفاظ تیں شعلے برساتی تھی۔ان کی آتھیں محمری سرخ ہوتیں اور سننے والے ہرلب پرصدائے تحسین اور ہرآ تکھ میں آنسو ہوتے تھے۔

آپ نے چالیس برس تک شرک و بدعت ، رسومات اور تمام سابی برائیوں
کے خلاف مسلسل جہاد کیا۔ آپ نے مرزائیت کی بخ کئی اورعقیدہ وختم نبوت کو بھی
اپنا میدان بنایا اور اس میدان بیس مرزائیت کو فکست فاش دی۔ آزادی وطن کے
حصول اور ختم نبوت کی حفاظت کے لئے جوشا ہراہ کارانہوں نے متعین کی بھی آخر کی
مانس تک اے جماتے رہے اور بالآخر بیمردی ورقع الاول 1381 ہ مطابق 1 ی
اگست 1961 کوایئے خالق حقیق سے جا لما۔ اٹاللہ وانا الیدراجھون۔

### سامعين كونفيحت:

حضرت شاہ ہی العظاف نے فرمایا چوالیس پرس تک لوگوں کو قرآن سایا ،
پہاڑوں کو سناتا تو عجب نہ تھا کہ ان کی تئی بھی نرمی ہیں بدل جاتی ، غاروں سے
ہمکلام ہوتا تو جوم اشحتے ، چٹا تو ل کو بچھوڑتا تو چائیں ہمندروں سے تخاطب ہوتا
تو ہمیشہ کے لئے طوفان بلند ہوجا تے ، در شق کو پکارتا تو وہ دوڑ نے لگتے ، تکر بول
سے کہتا تو وہ لیک کہ اٹھتیں ، مرمرے کو یا ہوتا تو وہ صبا ہوجاتی ، دھرتی کو سناتا تو وہ
اس کے سید میں بڑے بوے شکاف پڑجا تے ، جنگل ایرانے لگتے ، محرا سر سنر ہو
جاتے ، میں نے ان لوگوں کو خطاب کیا جن کی زمیس بخر ہو چکی ہیں ، جن کے ہال
دل وہ ماغ کا قبط ہے ، جن کے خمیر عاجز آ بچکے ہیں ، جو برف کی طرح شمنڈے ہیں ،
جن کی پستیاں انتہائی خطرناک ہیں ، جن کے پاس تھمرنا المناک اور جن سے گزرجانا
طرب ناک ہے ، جن کے سب سے بڑے مجود کا نام طافت ہے۔

## كمان يني كامعمول:

حضرت شاہ صاحب متعقبل کے پارے ہیں پھوٹیں سوچنے تھے۔ ہر چیز کواللہ کے تالع بھے۔ مال ہے ہیں اتا ہی تعلق تھا کہ اس کو جنجو رائے اس پر کڑھتے یا بھی کیھاراس پر تھتے ہوگاتے تھے۔ البتہ وہ ماضی کے انسان تھے۔ ان کا اور دھنا بچھونا، کھانا پینا، سونا جاگنا، سوچنا بھنا اور پولنا بنسنا سب ماضی کا مربون اثر تھا۔ وہ تہبیکہ اس لئے باعد ہے تھے کہ رسول اللہ ہے تہبند یا ندھا کرتے تھے۔ وہ کسی تعذا کے مادی نہ تھے ، ساگ ، ستو جو ملا خدا کا شکر کیا اور کھا لیا۔ بیس نے ہری مرچوں کی مادی نہ تھے ، ساگ ، ستو جو ملا خدا کا شکر کیا اور کھا لیا۔ بیس بغیر پکائے بھی کھالیت رقبت کے سواان بیس کسی شے کے لئے رغبت نہیں پائی۔ انہیں بغیر پکائے بھی کھالیت اور تھے بیس مونا کہڑ ابنی استعال کرتے تھے۔ اکھ فرش پری بستر کھول کر سوچائے اور شونڈا یا فی جگرت بیٹے تھے۔

## مدرة بول كرنے كى شان:

بظاہر صرت کا کوئی کاروبار نہ تھان کے فاص مقتدین بدوقر ماتے ہے۔ محربہ تو بھی جیپ کر بدید قبول فرماتے اور نہاس پر پردو پوشی ہی کے قائل ہے۔ جب کوئی مشی بند کر کے بچھ دیتا جا بتا تو مشی کھول دیتے کہ چھیاتے کیوں ہو؟ کیا چوری کا مال ہے؟ جماعت سے ایک چوئی بھی نہ لیتے ۔ یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی مال ہے؟ جماعت سے ایک چوئی بھی نہ لیتے ۔ یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی معاصت سے بھی نہ کرا یہ وصول کیا تہ وظیفہ لیا نہ قرض حسنہ اور نہ اما ثعث قبول کی ۔ ان کے مداح انہیں خود ہی ہے بیا از رکھتے ہے۔

#### ايفائے عہد:

حضرت شاہ جی اگر کسی سے وعدہ کرتے تو اس کو پورا کرتے تھے۔ سال کے 365 دنوں میں 330 دن تقریریں فرماتے لیکن وفت کی پابندی ان کے بس کاروگ

ندتھا۔ جلسی در سے کونی اور جس کے ہاں جا کر ملتا ہوتا دہاں وقت مقررہ سے دو

چار کھنے اور ہو جانا معمولی بات تھی ۔ مولانا آزاد سے ملنے کا وقت فے کیا ۔ وہ

سیکنڈوں پر نگاہ رکھنے والے تھے۔ وہاں بھی کوئی دو کھنے لیٹ پہنچ ۔ وقت ہور ہاتھا

دوستوں نے متوجہ کیا محر قبلولہ کرنے گئے۔ مسٹر گاندھی سے بھی بہی کہا۔ مولانا حبیب

ارحلن کیا کرتے تھے کہ شاہ جی نے اگریزوں کے خلاف اثنا جہاد کیا ہے کہ گئی

منانوں کا مجموعہ بھی بینیں کرسکنا۔ مگر وقت کے اسراف کا بیرحال ہے کہ آئ آگر اگر بزیہ کہیں کہ فلاں روز ٹھیک اسے نکا کرائے منٹ پرشاہ بی کوفلاں جگہ بجوا دولو

ہم آزادی کا پرواندوی میں میں ہیں۔

ہم آزادی کا پرواندوی میں میں ہیں۔

یا بندی دو بہت متناد چیزیں ہیں۔

#### حقیقت کا ظهار:

پاکتان بن جانے کے قرآبعدراولینڈی یس کسی دینی بھاعت کا ایک جلہ تھا۔ شاہ بی بھی مرع تھے۔ راج ففن طمل خان وزیر تھے۔ جلسے صدر نے شاہ بی کوتقریر کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ شاہ بی جس لیک کے خالف تھے اس لیک نے خالف تھے اس لیک نے انہیں بناہ وی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جملہ طفریہ تھا۔ شاہ بی نے انہیں بناہ وی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جملہ طفریہ تھا۔ شاہ بی نے انہیں بناہ آج سے نیس طی دہی اس کی یوی کمی تاریخ ہے۔ میرے ابا کوچی پھٹے کے بعد تمہارے ابا کے کھریس بناہ طی تھی۔ تاریخ ہے۔ میرے ابا کوچی پھٹے کے بعد تمہارے ابا کے کھریس بناہ طی تھی۔ یہ سن کو جمع یہ بیاہ آب

## جیل جانے کی وجہ:

عم نوت کی تو کی سے داوں میں شاہ تی کمی جیل میں مجوں ہے۔ ایک بہت ہوا سرکاری افسر آیا۔ ہاتوں ہاتوں میں کہنے لگا ، شاہ بی اب اسلامی حکومت ہے، پہلے جمل جاتے ہے تو لوگ قدر کرتے ہے، اب تو وہ دن جمیں رہے ، لوگ بھول جا کی جول جا کہ جمالی ہیں ہے ، چھوڑ سیٹے اس تفید کو باہر کوئی اور کام کیجئے ۔ قرمایا ، ٹھیک ہے بھائی ، لیکن میں مجمی لوگوں کے لئے جیل جا تار با میں مجمی لوگوں کے لئے جیل جا تار با مول ، ربا اسلامی حکومت کا سوال تو جھے تم سے اتفاق ہے ۔ محر بیدند بھولو کہ اسلامی حکومت کا سوال تو جھے تم سے اتفاق ہے ۔ محر بیدند بھولو کہ اسلامی حکومت کا سوال تو جھے تم سے اتفاق ہے ۔ محر بیدند بھولو کہ اسلامی حکومتوں میں بھی کے لوگ جیل میں ربا کرتے ہے۔

## تقربر كااثر:

فان فلام محمد فان نے سایا کہ مل نے نہ تو شاہ جی کو دیکھا ہوا تھا اور نہ جی میرا
سیا کی مسلک ان جیسا تھا۔ ایک دفیہ عشاء کے وقت دئی دروازہ کے باہر سے گزراتو
شاہ جی تقریر کررہے تھے۔ میں بیزے ضروری کام میں تھا۔ اس خیال سے رک میل
کہ جس مقرد کی اتن شہرت ہے اسے پانچ منٹ من تو لوں۔ میری عادت بیہ کہ
جلسہ میں ایک ساتھ بیٹھنا میری فطرت میں نہیں۔ میں پانچ منٹ تک شاہ تی کی تقریر
کی لذت ایک اربا۔ پھر سوچاتھوڑئی دیراور من لول ، ان کا سحرتھا کہ کھڑے کھڑے بیٹھ
میا۔ پھر لیٹ میا ، اور ساری دات لیٹے ہوئے تقریر سنتار ہا اورا لیے جواس می ہوئے
کہ ابنا کام بی بھول میا ، میاں تک کہ میچ کی اذان بلند ہوئی ، شاہ جی نے تقریر نہیں
فاتمہ کا اعلان کیا تو جھے خیال آیا کہ او ہو ، ساری دات ختم ہوگئی ، میوض تقریر نہیں
ماکہ جادوکر د ہاتھا۔

# شا گردول پرشفقنت:

1950ء میں سفر جی میں آپ کے ایک شاگر درشید بھی ساتھ تنے وہ فرماتے بیل کہ میں مکم معظمہ میں دوستوں اور وہاں کے ملاسے ملئے چلا جاتا یا کسی اجتماع میں شرکت ہوتی ۔ ظہر کے بعد جب حرم شریف سے خلوت میں حاضر خدمت ہوتا تو ویکیا حضرت کے پاس کھاٹا رکھا ہے اور حضرت منظر ہیں ، بڑی شفقت سے فرماتے کہ حمرت منظر ہیں ، بڑی شفقت سے فرماتے کہ حمہیں تو کھانے کہ حمہیں تو کھانے کہ میں ہوٹی ہیں ، یہ کھانا تمہیں تمہاری محت کے مطابق ہے۔

# احباب سيتعلق:

حضرت شاہ صاحب النظاد خصوصی الل تعلق کے آئے سے ہوئے مسرور ہوتے ہوئے ہوئے کہ آئے سے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ استر کرایا ہے جس فرماتے کہ تم نے حد کروی ہواا نظار کرایا ہے جس کسی سے دفعت ہوئے ہیں ۔ایک خادم کا بیان فرماتے کہ دیکھتے اب کب ملاقات کے لیے نصیب ہوئے ہیں ۔ایک خادم کا بیان ہے کہ بی ایک مرحبہ مراد آیا و سے رفعت ہوئے لگا ، حضرت شاہ جی نے مولوی حبدالمان صاحب سے فرمایا کہ المیشن جا کرگاڑی پرسوار کرانا اور بیکنڈ کلاس کا تکف فرید کردیا۔ جلے وقت و یکھا تو آ تھوں بی آ نسوڈ بڈیا رہے تھے ۔ فحل و صبط کہنا ہے کہ کیا حری ہے۔



آپ کی ولادت باسعادت 1295 میں موضع ڈھڈیال شکع سر کودھا ہیں ہوئی۔
آپ کے والد ماجد حضرت حافظ احمد ایک نیک سیرت ہزرگ خے اور آپ کا خاندان
ایک و بنی وعلی خاندان تھا۔ آپ نے قرآن مجید اپنے تایا جان مولانا کلیم الله
صاحب کے پاس حفظ کیا اور فارس کے چندرسا لیجی ان سے پڑھے۔ صرف و
شوک کن ہیں حضرت مولانا رشید احمد کنوبی کے خدرسا لیجی ان سے پڑھے۔ صرف و
بروهیں۔ اس کے بعد ہندوستان کے مختلف خدارس عربیہ میں رہ کر درس نظامی کی مختل کی۔ آپ کو منطق و فلفہ ہیں بہت

مہارت حاصل تھی۔ حدیث کی کتب مدرسہ عبدالرب دہلی میں مولانا عبدالعلیہ سے پڑھیں۔ دہلی قیام کے دوران امام العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری مستقد سے تر ندی شریف کے چنداسیات کی ساعت بھی کی۔

ورس نظای کی جیل کے بعد آپ نے طب بونائی کی با قاعد و قصیل کی اور ضلع بجنور کے ایک قصب افعنل کر و جس مطب بھی کیا۔ پچھ محد بریلی جس قرآن وحد یہ کا درس بھی دیتے رہے۔ لیکن آپ کی بے بین طبیعت کی کام جس لگتی نہتی ۔ آخر کار طاق میں دیانہ وار نکل کھڑے ہوئے حتی کہ بیٹے العالم حضرت مولانا شاہ عبدالرجم را پوری بیٹیٹ کی خدمت جس پنچے اور پہلی ہی ملاقات جس اس قدر متاثر ہوئے کہ جیٹ کہ بیٹ کی خدمت جس پنچے اور پہلی ہی ملاقات جس اس قدر متاثر را پوری بیٹیٹ کی خدمت جس کی خدمت جس کی خدمت اقد س اس قدر متاثر را پوری بیٹیٹ کے اپنی کا ہو کر رہنے کی تمنا کا اظہار کیا۔ ہر چند کہ حضرت اقد س را پوری بیٹیٹ نے آپ کو کنگوہ حاضر ہونے کا مضورہ و یا لیکن آپ نے اصرار کیا کہ میری طبیعت آپ کی طرف بی مائل ہے۔ انہوں نے آپ کو بیعت فر مالیا اور ڈکر اڈکار کی تلقین فرمائی اور خدمت بیٹے جس محرف معلم رہ ہے۔ انہوں نے آپ کی کو بیعت فرمائی اس کے بعد آپ در ایک معلم رہ سے آخری دم تک راضی رہے۔ اور پونت وصال آپ بی کو اپنا خلیفہ و جانسین آپ سے آخری دم تک راضی رہے۔ اور پونت وصال آپ بی کو اپنا خلیفہ و جانسین کہا ہا یا اور را پیور میں بی قیام رکھنے کی تلقین فرمائی۔ اس نہیں سے آپ را تیوری کہلائے۔

آپ بیخ کے رحلت کے بعد مند ارشاد پر جلوہ افروز ہوئے اور پورے میں اسٹانی بھری میں ارشاد کا کام کرتے رہے۔اپ عمل وا ظلام سے فاتی بھری میں ارشاد کا کام کرتے رہے۔اپ عمل وا ظلام سے فاتی بھری میں اور سینکٹروں علما یک میں اور بہت سے حضرات کو خلافت سے توازا۔ ساری روحانی منازل ملے کروائیں اور بہت سے حضرات کو خلافت سے توازا۔ ساری زعر کی طالبین جی کی اصلاح و تربیت اور کم کھنٹی ن یا دہ و مثلالت کی رہنمائی کے بعد بیآ تما ب حکمت و ہدایت زعر کی کی تو سے منزلیس ملے کرکے 14 رہے الاول 1382

ھ کو ہمیشہ کیلئے غروب ہو تمیا۔

#### انهاك مطالعه:

حعرت شاه مهاحب كوكتاب سننے كابہت شوق تھا۔ كسى زمانے بيس اس معمول میں اتنی ترقی اور انہاک ہوجاتا کہ ایبامعلوم ہوتا تھا کہ آپ کو کماب سنے بغیر چین نہیں آتا۔ بعث ہاؤس سہار نپور کے قیام میں اکثر دیکھا حمیا کے نماز فجر کے بعد جو آرام فرمانے کامعول تھا۔اس سے بیدار ہوکرفورا آزاد صاحب کی طلی جھتی ۔ فوح الشام یامحابه کرام کے حالات کی کوئی کتاب پڑھنے کا تھم ہوتا۔ آزادصاحب سمی ضرورت ہے اٹھتے ، دوبارہ ان کی طلبی ہوتی ۔ خاموش ہوتے تو فر مایا جا تا کہ کیوں خاموش ہوئے۔ کما بول کے ذوق کا انداز ہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ راقم السطور نے اکتوبر 60ء میں اپنے وطن رائے پر کی سے اطلاع دی کہ تاریخ دعوت وعزيميت كے تيسرے جھے كے سلسله ميں حضرت سلطان المشائخ خواجه نظام الدين اولیا رحمۃ اللہ علبہ کا تذکرہ مرتب ہوگیا ہے۔اس خط کے پچھ عرصہ بعدرائے پور حاضری دی۔معمافحہ کے ساتھ ای کتاب کا مسود وطلب فرمایا اور اسی وقت پڑھنے کا تھم ہوا۔ نماز کے وقعے کے بعد بیسلسلہ جاری رہااور جب تک کتاب ختم ندہوگئ کوئی ووسرا كام ان وتتول عل تيس موار

## كيفيات مين توت:

رائے پور میں ہرنو وارد کوسب سے پہلے جو چیز متوجہ کرتی تھی وہ ذکر کی کشرت
ہے۔ایہامعلوم ہوتا تھا کہ پد پد سے اللہ کے نام کی آ واز اور صدا آ ربی ہے۔ون
اور رات کے کم اوقات ذکر کی آ واز سے خالی تظر آ تے۔رائے پور کی فضا اور حضرت
کے دامن عاطفت میں کم سے کم استعداد والے آ دی کو بھی ہے بات محسوس ہوتی کہ

سکون واطمینان کی ایک چا در پوری فینا اور ماحول پرتی ہوئی ہے وہاں پہنچ کر ہرغم غلا اور ہرتر دداور گلرفراموش ہو جاتی تنی۔الل نظر واصحاب بھیرت کوصاف معلوم ہوتا تھا کہ بید حضرات نقشبند بیری تسبت سکینت ہے جو پورے ماحول پر جیطا اور قالب ہوتا تھا کہ میں حضرت سے جتنا قرب ہوتا انتابی اس کیفیت واحساس بیں قوت پیدا ہوتی ۔ کو یا مرکز سکینت وہ ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نفس مطمعنہ اور یفین ورضا

## مجلس كاوا قعه:

حعرت شاہ صاحب کی مجلس کا ایک واقعہ ساتے ہوئے ایک عاضر خافاہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی مجلس میں حال فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خیال آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی مجلس میں حال طاری ہو جاتا ہے مگر میں نے تو ہو تی ہو ہیں دیکھا۔ یہ میرے قیام کا اخیر ون تھا۔ ووسرے روز والی تھی ۔ مغرب کے بعد جب ذکر میں بیٹھا تو بیٹے تی مجب حالت شروع ہوگئی۔ گریداور توجہ الی اللہ ایک تی کہ کو یا اللہ تعالی سامنے ہواور حضرت میرے جانب ہیں اور میری آلی فرمارے ہیں۔ تمام ذاکرین پر مجب حالت طاری تھی۔ اس حالت میں میں نے ذکر بوی وقت سے پوراکیا اور آخر مجبور آچھوڑ کر حاضر خدمت ہوا۔ راؤ عطا الرحل خان نے عرض کیا کہ صفرت! آج تو عجب حالت کر حاضر خدمت ہوا۔ راؤ عطا الرحل خان نے عرض کیا کہ صفرت! آج تو عجب حالت مالی قرادی تھی۔ آزادصا حب نے تو قوالی ہی شروع کردگی تھی۔ آپ نے نے فرمایا او ہو، لا حال والقو والا باللہ۔ بس تمام حالت دگر کوں ہوگئی۔

# محبت شيخ:

حعرت کے خمیر بھی شروع سے محبت وعشق کی چنگاری تھی۔ اور بیان کا فطری ذوق اور حال تھا۔ اس لئے مشائخ اور بزرگوں میں بھی جن کو بیمال عضر نمایاں اور عالب نظر آتا تھا ان سے خصوص مناسبت اور عقیدت تھی۔ ای بنا پر مجبوب البی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا سے حشق کا ساتعلق تھا۔ اور ان کے حالات سے میری نہیں ہوتی حالات سے میری نہیں ہوتی متعلی سلطان المشائخ حضرت وران تیام 1959ء میں حاتی متین احمد صاحب کی کوشی پر کسی دوست کی تحریک و تذکرہ پر تذکرہ مولا نافشل الرحمٰن عصر کے بعدی جلس میں پڑھایا جائے لگا۔ اس وقت تک کتاب چھی بھی نہیں تھی اور میرے پاس اس کا ناتھ مسودہ تھا کتاب شروع ہوئی اور مولا ناکے سادہ لیکن دل کونٹو پا دینے والے حالات و واقعات پڑھے جائے گئے تو ساری مجلس پر ایک کیف ساطاری ہوگیا۔ جودر حقیقت حضرت کی کیفیت یا طنی کا تکس تھا۔ زبان حال گویا کہدری تھی ،

۔ پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق سامان صد جرار شکداں کے ہوئے

معن الل مجلس نے بیان کیا کہ ایسا کیف مجلس میں اس سے پہلے و کیھنے بھی نہیں آیا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا ' بری بیاری یا تیس بیل' کھرفر مایا' نیاروں کی باتیں بیاری بی ہوتی ہیں' ۔

#### زيب وزينت كامعيار:

ایک مرجہ حضرت مجد نبوی بین تشریف رکھتے تھے۔اس خادم نے عرض کیا کہ حضرت ایس مبید بیں بعد کے لوگوں نے بدی زیب وزینت پیدا کر دی اور قبتی قالین بچھا دیئے ،کاش! بیم سجدا ٹی مہلی سادگی پہوتی ۔معلوم نبیل اس وقت حضرت کی مہلی سادگی پہوتی ۔معلوم نبیل اس وقت حضرت کسی حال میں تھے۔ بیس کر حضرت کو جوش آسمیا اور قرمایا ''دونیا بیس جہال کہیں زیب وزینت ہے انہی کا صدقہ تو ہے''۔

## عشق نبوى المُولِيَّةُم:

مرض وفات میں مدینہ طیبہ کا ذکر من کر بے اختیار رفت طاری ہو جاتی ۔ اور
بعض اوقات بلند آ واز سے روئے گئے ۔ مولانا محد صاحب الوری عمر و کے لئے
روانہ ہور ہے تھے۔ حضرت سے رخصت ہوئے کے لئے آئے۔ مدینہ طیبہ کا ذکر ہوا
تو حضرت وحازی مارکر روئے ۔ مولانا محد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہمی
حضرت اقدی کو اس سے پہلے بلند آ واز سے روئے ہوئے ہیں دیکھا تھا۔ بالا
عبد العزیز صاحب آئے تو ان سے فرمایا کہ دیکھو، میدینہ جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر
حضرت کی چین نگل کئیں۔

#### عاجزي دائساري:

ایک مرتبہ فیمل آباد کے قیام بیں اس بارے بیں خدام اوراحباب بیں بوی

کفتائ تھی کہ حضرت رمضان کہاں کریں ۔ فیمل آباد کے اہل تعلق فیمل آباد کے

لئے کوشاں ہے ، لا ہور کے لا ہور کے لئے اور قریش صاحب راولینڈی کے لئے

مرض کرتے تھے۔ حضرت نے ایک روز بحری کے وقت تینوں گروہوں کے خاص

خاص اشخاص کو بلایا اور فر مایا کہ بھائی دیکھو ہیں ایک غریب کاشکار کا لڑکا ہوں ۔

میرے کھر میں الی فر بت تھی کہ ہیں جب طالب علی ہیں آیا کرتا تھا تو میری والدہ

کو فکر ہوتی تھی کہ جیہوں کی روثی کا انتظام کس طرح کریں ۔ فی بھی ہوں ، اول تو

پھے پڑھائی جی کو تھوڑ ا بہت پڑھا تھا وہ بھی بھول گیا۔ اب تم جھے جو کھنچ کھنچ کھنے کے

گرے پڑھائی تھیں جو پھوٹوڑ ا بہت پڑھا تھا وہ بھی بھول گیا۔ اب تم جھے جو کھنچ کھنچ کھنے کے

گرے ہواور کوئی اوھر لے جانا جا بتا ہے کوئی اوھر تو بیشن اس کی پر کت ہے کہ کے

روز اللہ کا نام لیا۔ آپ خود بھی اظلاص کے ساتھ اللہ کا نام کیوں ٹیس لیتے اور کیوں

بھے شرمندہ کرتے ہیں۔ باتوں میں بچھائی تا ہوتھی کہ بعض حضرات کی آ کھوں

ين آنوآ سي -

#### سخاوت كاواقعه:

حضرت شاہ صاحب کو خیب سے ضرورت کی اشیاء کی تھیں اور فوری طور پر اللہ مرف بھی ہوجاتی تھیں۔ روپید کا رات کور کھنا اور اس پر رات گر رنا طبیعت پر بدا ہو جور تھا۔ خدام کی پیش فر ماتے تو فوراً دوسرے خدام خانقاہ ، الل حاجت اور آنے والوں کو پیش کر دیے تھے۔ حاجی فضل الرحمٰن خان کہتے ہیں کہ صرف بیرے ہاتھوں سے کئی لا کھر دیے حضرت نے دوسروں کو دلائے ہیں۔ بعض الل علم کو کراہ کے نام سے سودوسوکی رقم عطافر مانے کا عام دستور تھا۔ ایک خادم جوسٹر تی میں تھے تجاز سے مصروشام چلے گئے تھے ان کے ایک رفیق کو ایک ہزار کی رقم عنایت کی اور فر ما یا کہ ان کو بھی دواور لکھ دو کر تہماری محت بحری سفر کی تھی لہذاتم ہوائی جہاز سسفر ان کو بھی دواور لکھ دو کر تہماری محت بحری سفر کی تھی لہذاتم ہوائی جہاز سسفر کرنا۔ غرض رقم کس سے وصول کرتے تو فوراً آگے کسی کے حوالے کردیتے۔

رقم کی فراہمی:

ایک دفعہ جمع لگا ہوا تھا۔ بہت سے حضرات بیشے ہوئے تئے۔ کسی شخص نے مصافی کرتے وقت بے لکلف عرض کیا، حضرت! دس رو پیدی ضرورت تھی۔ حضرت نے فرمایا ، اللہ سے وعا کرو۔ پھر خاموش ہو گئے ، تھوڑی دیر بیس ایک شخص آیا سو پیدیکا تو ہے حضرت کے ہتوڑی دیر بیس ایک شخص آیا سو رو پیدیکا تو ہے حضرت کے ہاتھ پر رکھا۔ حضرت نے آواز وے کر فرمایا ، ارے بھائی! وہ شخص کیاں گیا جودس رو پیدا تھا۔ وہ بولا ! حضرت! بیس بہال ہو۔ فرمایا ، یدن رو پید لو۔اس نے عرض کیا ، حضرت! بی صورو پیدے ۔ فرمایا لے جا تیری موج ہوگئی۔

#### شفقت كادا تعه:

حضرت کی شفقت و محبت کے بارے بیل بیان کرتے ہوئے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت الیے شخیل سے کہ ماؤل کی شفقتیں ان پرقربان ۔ بیل نے اپنی بادان سالہ عمر اورستا بیس سالہ تعلق بیل نہ کسی کی مال اور نہ کوئی استاد ، نہ ہوئی وست ، نہ کوئی برزگ ایسا مہربان و یکھا ۔ مہما تول بیل ہے اگر کوئی بیار ہوجا تا تو صفرت کوئما مرات بنیڈیں آئی تنی ۔ حضرت کے ملنے والے تمام حضرات فروا فروا یہ بیسے نے کہ حضرت کو جست ہے اوروں سے فیس ۔ سب سے زیادہ محبت ہے اوروں سے فیس ۔ سب سے زیادہ محبت بیسے میں سے سے تا اور کی معبیت بیسے دوروں سے فیس ۔ سب سے زیادہ محبت ہے دو اور اور سے فیس ۔ سب سے زیادہ محبت ہے اور وال سے فیس ۔ سب سے زیادہ محبت ہے دوروں سے فیس ۔ سب سے زیادہ محبت ہے دوروں سے فیس ۔ سب سے زیادہ محبت ہے دوروں سے فیس ۔ سب سے زیادہ کوئی معبیت تو دوروں جا تیں ۔ بیسے سے ۔ آ ہے کے اندر کوئی ایسی بیل کی محبت تھی کہ بیت تھی کہ بیت انہی کوئی معبیت تردہ اور فرمند ہوتا حضرت کود کی کرتمام لکلیفیں دوروں جا تیں ۔ .

ایک دوسرے صاحب فرماتے ہیں کہ بین سنے اپنی تمام مر بین ایبا شغیق محض نہیں ویکھا ،کوئی محض ایب بینی صنرت ہم اوکول محض نہیں کہ میں ایک جاتے ہیں مساتھ کیا کہ ایک مساتھ کیا کہ سے ساتھ کیا کہ معض کیا کہ معض سے معض میں ہوتے ہیں گھاتے ہوں کے میں ہیں ہیں کھا یا۔ حضرت نے کمال شفقت سے فرما یا کہ تم کھاتے ہوتی میں تا ہوں۔



آپ 1303 دین تفری اند ملی مظنو کر یو بی ی ی بدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد موادی محد استیل صاحب اس زمانے یں دبلی کی تواجی بہتی نظام الدین میں دبلی کی تواجی بہتی نظام الدین میں دبلے کے مقد و وافظ قرآن اور قارغ التحسیل عالم تھے۔ عابد و زاہد اور شب بیدار بزرگ نے، ذکر و مهاوت ان کا مشعد میدار بزرگ نے، ذکر و مهاوت ان کا مشعد

حيات تفا - انبيل تطب عالم حضرت مولانا رشيدا حركتكوبي مناية عد خاص تعلق تعا-مولانا محد الياس منته ي حفظ قرآن كى دولت اسيد والد ماجد سے يائى ، فارس اورعربی کی ابتدائی کتابیں بھی اسینے والدسے پرهیس پران کے بوے بعائی مولانا محد یکی صاحب کا غرهلوی میلاد انبیس این ساتھ کتکوه لے محے - بدقصبدان دنوں معزرت کنگوہی میں ہے کی ذات عالی صفات کے سبب علماء وصلحاء کا مرکز بنا ہوا تغا۔ مولا نا الیاس مینای محنکوہ میں آتھ تو برس رہے یہاں ان کی بہترین اخلاقی اور و بی تربیت ہوئی۔مولا نا کنگوای میلالا سے بیعت کا شرف بھی حاصل موا ۔ 1326 مديس فين البندمولا نامحود الحن المنات كا ورس شل شركت كے لئے ديو بند ينج وبال ترندی اور بخاری شریف کی ساحت کی ۔اس کے بعد برسوں اسیے بھائی مولا نامحمد محل ماحب میلات سے مدیث پڑھتے رہے۔حضرت کنگونی میلات کی وفات کے بعد حضرت مولا پا خلیل احد سہار نیوری میں ایک سے سلوک کی محیل کی اور مدرسد مظاہر العلوم سہار نبور میں مدرس ہو محتے ۔ 1334 ھ میں آپ نے جج کیا ۔ ایک سال بعد بوے بھائی مولا نا پھی صاحب مستق کا انتال ہواتو آب بستی نظام الدین میں مستقل قيام كيلي وبلي آسكة \_

میتی نظام الدین ش ایک چوفی سے پہنتہ مید، ایک کیا مکان اور ایک جرہ تفار درگاہ نظام الدین اولیاء کے جنوب میں ایک مختصری آبادی تھی، چند میون آبا اور تفام الدین اولیاء کے جنوب میں ایک مختصری آبادی تھی، چند میون آبا اور فیر میوائی طالبعلم آپ سے پڑھا کرتے ۔ طلباء کوچیو نے بڑے اسبات بوی کاوش سے پڑھا تے تھے۔ درس مدید بھی ہوتا تھا۔ آپ کا سب سے ظیم کارنامہ بلنج کی تخریک شروع کرنا تھا۔ اس کا آغاز میوات سے ہوا۔ یہاں کے لوگ برائے نام مسلمان تھے، معاشرت زیادہ ہندؤں سے ملتی جلی تھی، حضرت نے شب وروز میں مین کے اس ملائی جنوبی کا مین مین کے اور آ ہندا ہندا ملاح وہنے کا میں مین کے اور آ ہندا ہندا ملاح وہنے کا

کام پھیلنے اور اثر دکھانے لگا۔ پھر آپ نے عمومی وعوت و تبلیخ کامنصوبہ بنایا اور تبلیغی کامنصوبہ بنایا اور تبلیغی محضت شروع کیے۔ مولا نانے دوسروں کو بھی وعوت دی کہ عوام بیں نکل کروین کے اولین اصول وارکان بین کلر تو حیدا ور نماز کی تبلیغ کریں۔ پھرا تہوں نے بھاعتیں بنا کر مختلف علاقوں میں تبلیغ کے لئے بھیجنی شروع کیں، چند برس کے اعدا ندراس کام میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ دور دور تک تبلیغ جماعتیں جائے لگیں اور پورے بی مصغیر میں اصلاح وتبلیغ کا کام ہونے لگا۔

آپنہایت متواضع منگر الم واج اور بہت ضعیف کرور تھاور علم وضل اور رہوتھا ور اس وضل اور در تھا اور علم وضل اور در ہوت و تو تا کی کے بیکر تھے۔ آخری عمر تک جس دعوت و تبلیغ کو لے کرا شھے تھے اس کے لئے کوششیں کرتے رہے اور ہزاروں ایسے افراد پیدا کردیئے جو آپ کے بعد آپ کی دعوت کو آپ کے فتان راہ پر چلا تھیں۔ آپ 13 جو لا کی 1944 موالیے خالق حقیق سے جا ہے۔

## دعوت وبينغ:

مولانا کے زویہ عاجز وضعیف اور مشخول انسان کے لئے اس محدوداور مختر زندگی ہیں اپنی مجبور ہوں اور کمزور ہوں کے ساتھ طبیل ترین ، کیٹر ترین اور مسلسل اجرو تو اب اور ذخیر محمل کی صورت اخلاص واختساب کے ساتھ اس ولالت علی الخیر اور تبلغ ہیں مشغولی کے سوا بچھ نہتی ۔ اگر کوئی شخص دن مجر روز ہ رکھے اور رات مجر نغلیں اور ایک قرآن مجبد روز اند محدقہ و خیرات نغلیں اور ایک قرآن مجبد روز اند محدقہ و خیرات کر رہے تا لاکھوں رو پے روز اند محدقہ و خیرات کر رہے تو ہمی کرتے ہیں ان لوگوں کے اجر کوئیں پی کی سکتا جن کو ان کی دلائت علی الخیر کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی فرض سکتا جن کو ان کی دلائت علی الخیر کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی فرض ممازوں ، ارکان اور ایمان کا قواب رات دن کے ہر لیہ ہیں پہنچ رہا ہے اور ان کی روز ح براجر وانعام اور انوار و برکات کی صدیوں سے مسلسل بارشیں ہور ہی ہیں۔

ایک فض کاعمل ، اس کی طاقت اور اس کے اظامی سینکڑوں آ دمیوں کےعل و افت اور اظامی بینکڑوں آ دمیوں کےعل و طاقت اور اظامی وشغف وانہا ک کا ہم پارٹیس ہوسکا۔ اس لئے مولا ناشخص عبادت و نوافل پر (ان بیس پورے طور پرخود منہک رہنے اور ان کی ائہا کی حرص وشوق رکھنے کے باوجود) اس متعدی فیر اور ولالت علی الخیر کو ترجے ویے تنے اور اس کو زیادہ امید کی چیز بھتے تنے۔ ایک برگ جوا پی عرض بڑے سے اور اس کو اور اب ہو ای ان کی انہا کی انہا کی حرص کے تنے اور اس کو اور اب کو اور اب کو اور اب کو زیادہ امید کی چیز بھتے تنے۔ ایک برگ جوا پی عرض بڑے ہوئے تنے اور اس کے دور میں تنے ان کے ایک دوست کے ذریعے اس کا مشورہ دیا کہ اب آپ بی خود کرنے ذیادہ طاقت نہیں رہی۔ وقت کم اور کام بہت ذیادہ ہو ایک کا تفاضا اور تعقد اور حکمت کا دین ہے کہ دوسروں کے اعمال کا ذریعہ بننے کی کوشش کریں۔ تقریم و ترجو کی بوطوط و شوب کے ذریعہ اپنے دوستوں اور بات ماسے والوں کو اس دعوت و تملیخ کی طرف متوج کریں اور ان کے اجرو او اب میں شریک ہوجا ہے۔

#### اعمال كاداروغدار:

مشکل ہے کوئی قدم قواب کی دیت اور دیٹی تفع کی تو تع کے بغیر افعنا ہوگا اور
کوئی کام محن تفس کے تفاضے ہے ہوتا ہوگا کو یا لا یہ کلم الا فیصا رجا قوا بد آپ
کا حال تھا۔ ان کی ہر تقل وحرکت دلیسی اور شرکت کا محرکہ اور باعث اجراور دیٹی نفع
کی امید اور طبح تھی ۔ اس لئے گفتگو قرماتے ہے ، اس لئے تقریبوں ہی شرکت کرتے
ہے اور اس بنا میر خصر آتا تھا اور پھر اس لئے راضی ہوجاتے تھے ، جو چیز اس مقصد
اور اس امید ہے فائی ہواس ہے ان کو دلیسی اور تعلق تیں ہوتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے
روز مرہ کے کا موں بی بھی جالی حال تھا۔

بقول مولانا محد منظور صاحب نعمانی منتلط کے شاید بغیر نبیت کے ایک جائے کی مالی بھی نیس ہینے سے ایک جائے گی مالی بھی نیس ہینے سنتے اور نہ کی کو چیش کرتے تھے۔

#### عاجزي وانكساري:

آب است باریک بین اور حاضر دماخ شے کدایک ہی کام بی الگ الگ الگ بیتوں کے ڈرایک ہی الگ الگ الگ بیتوں کے ڈراید ہر فض کی سطح کے مطابق خصوصی فائدہ اور اجر وثواب کی رہنمائی کرتے ہے۔ مولانا محرمنظور تمانی میں ہے ایک اطیف واقد کھا ہے جس سے اس کا اندازہ ہوگا۔

اخیرز ماند علالت بی بیل جب که حضرت اخد بیندنین سکتے ہے ایک روز دو پہر بیل بہتی نظام الدین پہنچا، ظہر کی تماز کے لئے بحض میواتی خدام حضرت کو وضوکرا رہے نظام الدین پہنچا، ظہر کی تماز کے لئے بحض میواتی خدام حضرت کو وضوکرا رہے تھاس وقت بچھ پر حضرت کی نظر پڑی ۔ اشارہ سے بلایا اور فر مایا ، مولوی صاحب! حضرت عبدالله بمن عباس علاد نے یا وجود سے کہ حضور الحقیقیم کو برسوں وضو فر ماتے ہوئے دیکھا تھا اور ایسے بی حضرت ابو بکر مناها ور صفرت عرف کو کھی و بکھا تھا۔ اور حضرت عرف کو کھی و بکھا تھا گریا ہی دہ حسل نہ طور پر حضرت علی منا کو وضوفر ماتے ہوئے دیکھتے تھے۔

حشرت كابداشارہ سننے كے بعد جب ال نظرے بل قے حضرت كو وشو فرماتے ہوئے ديكھا تو محسوس كيا كدنى الحقيقت الى بيارى كى حالت بل وضوكے لئے حضرت كے وضوسے جميں بہت كومبتی حاصل ہوسكا ہے۔

حضرت کو جو بھن چار خادم وضوکرارے بھے وضوکراتے ہیں بیل ان سے کہہ اشار وفر ماتے ہوئے ارشاد فر مانے ہوئے ارشاد فر مانیا کہ یہ بیچارے جھے وضوکراتے ہیں بیل ان سے کہہ رہا ہوں کہ ٹم لوگ اللہ کے لئے جھے سے جبت اور میری فدمت کرتے ہوا ور تمہارا یہ گان ہے کہ بیل نماز البھی پڑھتا ہوں ،جیسی تم نہیں پڑھ سکتے ، البذا جھے وضواس نیت سے کرا دیا کرد کہ اے اللہ! ہمارا گمان ہے کہ جیرے اس بند وکی نماز البھی ہوتی ہے جیسی کہ ہماری نیس ہوتی ۔ اس لئے ہم اس کے وضویش مدود ہے ہیں تا کہ تو اس نماز کی میں کہ ایر بیل ہوتی ہے اس اللے ہم اس کے وضویش مدود ہے ہیں تا کہ تو اس نماز کے ایر بیل ہوتی ہے کہ ایر بیل ہوتی ہوتی ۔ اس لئے ہم اس کے وضویش مدود ہے ہیں تا کہ تو اس نماز کی ہماری نماز البھی حصد کر دے اور بیل ہے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ! جیرے یہ

سادے اور بھولے بندے میرے متعلق ایسا گلان کرتے ہیں ، ان کے گلان کی لائج رکھ لے اور میری نماز کو قبول فر ماکر انہیں بھی اس میں شریک فرمادے۔

پر قرمایا آگریس سی محضے لگوں کہ میری نمازان سے انجھی ہوتی ہے تو اللہ کے یہاں مردود ہوجاؤں۔ یس تو بھی محصتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے ان سادہ دل بندوں ہی کی وجہ سے میری نمازوں کوردنہ قرمائے گا۔

#### آ خرت كااستحضار:

ای قبیل کی ایک چیز یقی که قیامت کا استخفار اور آخرت کا تصور (آگھول کے سائے تصور کی طرح رہنا) ایسا بدھا ہوا تھا کرا کر معزت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یاد آجا تھا کے انہے ہوا تھا کرا کر معزت آ رسالی علیہ کا یہ قول یاد آجا تھا کے انہے ہوا ہی عیس انہ محابہ کرا م کے سائے آ رسالی رہتی تھی کو یا آگھول دیکھی چیز ہے ۔ ایک مرجبہ ایک میوائی سے دریافت فرمایا کہ دہلی کیوں آئے؟ ساوہ ول میوائی نے جواب دیا کہ دہلی دیکھنے کے لئے ۔ پیرمولانا کے ایماد سے اس کوائی فلطی محسوس ہوئی فورا کہا کہ جامع معجد میں نماز پڑھنے کے لئے ۔ پیربدل کر کہا کہ سپ کی زیارت کے لئے ۔ اس پرمولانا نے فرمایا کہ دہلی اور جامع معجد کی جنت کے سامنے کیا حقیقت ہے اور ش کیا ہوں جس کی زیارت کے لئے مامع معجد کی جنت کے سامنے کیا حقیقت ہے اور ش کیا ہوں جس کی زیارت کے لئے تم آئے تر مراکل جانے والا ایک جم ، پھر جنت کا جود کر کرنا شروع کیا تو یہ معلوم ہوا کہ جنت سامنے ہے۔

#### دعوت ديئے جاؤ:

مجلسوں میں جب تک مولا تا کواپی دعوت کے پیش کرنے کا موقع ملنے کی ہمید نہیں ہوتی ان میں شرکت پیند نہ کرتے ۔ محض رسماً اخلاقا شرکت بہت گرال محزرتی ۔ فرماتے منے کہ اگر کہیں جاؤتواپی بات لے کرجاؤاوراس کو پیش کرو۔ اپنی

دعوت كوغالب ركھو\_

ایک مرتبہ میں نے مولانا سیدسلیمان صاحب کا ایک ففرہ سنایا جو انہوں نے ایک جلسہ سے والیس آ کر فرمایا فغا کہ اپنی ایک بات کینے جاؤ تو دوسروں کی دس بات کینے جاؤ تو دوسروں کی دس باتیں (مرونا) سنی پڑتی ہیں۔مولانا دیر تک اس کا لطف لینے رہے اور فرمایا کہ بڑے درے کہا ہے۔

## موقع محل کے مناسب بات:

## لاليني سے اجتناب:

لا بین (جوہات ویلی حیثیت سے مفید اور دنیاوی حیثیت سے ضروری شہری (جوہات اورا چناب تھا اوراس کی دوسروں کوبھی وصیت قرماتے اور تیلیغ علی فالوں کو ہالی ہوں کوبھی وصیت قرماتے اور تیلیغ علی فالنے والوں کو ہالفوس تا کید فرماتے ۔ فرماتے ہے " لا بینی عیں اهتمال کام کی روثن کو کھو دیتا ہے "۔ جس کام عیں دین کا فائدہ ندد کیمنے اس کو تفسیع اوقات بھے۔ ایک مرتبہ میں چہوتر ہے یاس کھڑا ہوا ووق وشوق کے ساتھ مولوی سیدر مناحسن ایک مرتبہ میں چہوتر ہے یاس کھڑا ہوا ووق وشوق کے ساتھ مولوی سیدر مناحسن صاحب سے کوئی پرانا واقعہ اور کی تبلیغی سفر کی رودادین رہا تھا مولاتا نے سنا اور فرمایا

كدبية تاريخ مونى كيمكام كى بات يجيئ -

#### روح کی غذا:

"مرے محرم میلی کام ، ورحیقت انسان کی روح ی غذاہے۔ حق تنافی نے اپنے فنل سے آپ کواس غذاسے بہرہ ورفر مایا۔ اب اس کے مارشی فقد ان یا کی پہ بے جی لازی شے ہے آپ اس سے پر بیٹان خاطر نہ ہوں "۔

پار ہا ایہا ہوا کہ کمی خوشخری کوس کر یا کمی ایسے آدی سے ل کرجس کو وہ اپنی دعوت کے لئے مغیر بھینے تنے وہ اپنی بارئ بھول گئے ۔ طبیعت کو اتن قوت حاصل ہوئی کہ وہ مریش پر عالب آگی۔ وفعۂ صحت مزتی کری ۔ اس کے بھس کمی تشویش یا گلر سے ان کی محت کری ۔ اس کے بھس کمی تشویش یا گلر سے ان کی محت کری ۔ ان کی تمام گلریں ایسی گلر میں کم ہو کئی تھیں جیسا کہ ایک عمل میں ایسی گلر میں کم ہو گئی تھیں جیسا کہ ایک عمل میں ایسی گلر میں کم ہو گئی تھیں جیسا کہ ایک عمل میں ایسی گلر میں کم ہو گئی تھیں جیسا کہ ایک عمل مواسے تبلی ورو کے اور خیر ہے ۔

#### علالت و بياري:

آخرى علالت بين ضعف كى مجهست يعن مرتبداليي كسي خوشي كالمحل نه موتار جنوری1944ء میں جب تکھنوہ کی جماعت مٹی تو ایک دن منتح کی نماز کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ بمرے آنے کے بعد تو کا نبور میں کام ختم ہو گیا ہوگا۔ میں نے عرض كيا كه تعنوه سے ايك جماعت مئ تنى اورالحمد لله كام پحرشروع جو كميا ہے۔ حاجى ولی محدصاحب کی طرف بیس نے اشارہ کیا کہ بیمی ای جماحت بیس خضے مولاتا نے مصافحہ کے لئے ہاتھ بوحائے اور ان کے ہاتھ چوم لئے اور قرمایا کہ براخوشی سے مرد کے ممیاء مجھے اب بہت خوش مجی نہ کیا سیجئے۔ جھے میں خوشی کا تخل نہیں رہا ہے۔ مولانا کی کیفیت بھی تھی کہان کی کوششوں میں ان کو جنن کا حروآتا تھا۔ اس راسته مل كرم مواجعي ان كے كئے تيم سحرى سے زيادہ خوشكوار اور فرحت بخش تنى ۔ ا يك وفعه كى كى كى آخرى تاريخ بين مولان رحمة الله عليه ين الحديث مولانا زكريا صاحب ،مولوی اکرام الحن صاحب ایک،کار پرفظب صاحب محظے \_ لو کے بخت جعو کے آرہے متے۔ کی نے کہا ، لوآرتی ہے ، کھر کیال بند کردو۔ شخ الحدیث المانیا نے فر مایا ، جی ہاں! اس وفت گری زیارہ ہے۔ مولانانے فر مایا کہ اللہ کے راستے کی محرم ہوائسم تحرے زیا وہ خوشکوار ہے۔

## نماز بإجماعت كااجتمام:

ایک مرتبددودوست ریل بین سفر کررہے تھے۔ان بین سے ایک نے تو نماز پڑھ کی گردوسرے کو بھی ۔ حضرت نے ایک محضرت نے ایک کا گردوسرے کو بھی کی وجہ سے نماز پڑھنے کی تو بت نہیں آئی تھی ۔ حضرت نے ان سے مطبع ہی در یا فت فر مایا ، نماز پڑھ کی ؟ ایک دوست نے عرض کیا کہ بین ان تو افسوس کیا اور پڑھ کی ہے ایستہ میرے دفتی پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے بیان کر بوا افسوس کیا اور

اس سلسلہ میں قرمایا کہ میں جب سے اس کام میں لگا ہوں (تقریباً ہیں۔ ال سے)
ریل پرکوئی تمازیما عت، کے بغیر نہیں پڑھی۔ یہاں تک کہ اُنڈ تہ الی نے اپنے فضل
سے تراوی ہمی پڑھوا دی۔ اگر چرائض اوقات تراوی کی دو ہی رکعت پڑھنے کی
تو بت آئی تیکن کلیے ترک نہیں ہوئی۔

## وعا کے وفت کیفیت:

مولانا بوی ویر تک اور بوی بے قراری اور اضطرار کی کیفیت کے ساتھ دعا فرماتے تتجاور دعا کی حالت میں اکثر ان پرخود فراموشی کی تک کیفیت طاری ہوجاتی اور جیب جیب مضامین وارد ہوتے ۔ پانچوں وقت کی نمازوں کے بعد خصوصا میوات کے سفروں میں بوی پر اثر دعا نمیں فرماتے اور اکثر و مستقل تقریری ہوتیں۔ وہ اللہ سے دل کھول کر ماتھتے اور ماتھتے وقت اپنی طرف سے کی تذکرتے۔ تقریروں کے درمیان پی فقرہ انجی کی سننے والوں کے کانوں میں کونچ رہا ہے '' ماگھو

# لحة فكربيه:

میرے دوستوا یہ تھیں ہارے اسلاف کی زندگیاں جوریتی و نیا تک علم وحل
کے آسان پرسورج بن کرجگتی رہیں گی۔ آج ذراہم اپنے کردار پر بھی تظر ڈالیس کہ
ہم ان کے روحانی بینے کہلاتے ہیں۔ لیکن جارے کردار اور ان کے کردار میں کوئی
تعوری بھی مما تکت ہے؟ آج ہارے علم وحل میں فرق ہے، قال اور حال میں
فرق ہے، جلوت اور خلوت میں فرق ہے، اجاع سنت ہم میں پوری نہیں ہی ہی مکا ہرداری کر لیتے ہیں، تنہائی میں ہاری شخصیت کھی اور ہوتی ہے اور باہر کھی اور ہوتی ہے اور باہر کھی اور ہوتی ہے اور باہر کھی اور ہوتی ہے دو چھرے ہیں۔ ایک چیرہ وہ جولہ کول کو

د کھانے کیلئے ہے اور ایک وہ چہرہ جو تیرا پروردگار دچا تنا ہے۔ ندچانے ہمارے اندر سے بیدور کی کب شخم ہوگی؟ اور ہم اپنے آپ کو اپنے اسلاف جیسے اخلاق حندسے کب مزین کریں گے؟ اگر چہ آج بھی کھاللہ والے ایسے ہیں جو ذکر اللی اور تفویٰ و پر ہیز گاری ہے اپنی زند کیوں کو آباد کردہے ہیں لیکن عموی طور پر ہماری حالت بہت سے بہت تر ہوتی جلی جارہی ہے۔

ا ہے ظاہر کوسنت نبوی میں ہے اور باطن کو معرفت الی سے ہا لیجے۔ تقوی کو اسے خاہر کوسنت نبوی میں ہے تھوی کا مقصد بنا کیں ، پھرفدم اٹھا کیں محرفو اللہ قدموں میں پرکتیں ڈال ویں کے ، فتوحات کے درواز ہے کھلیں کے ، اللہ تعالی پوری دنیا میں ایسا وقار قائم کریں محے کہ کفر اپنے محلات میں بیٹھے بیٹھے کا نب رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کے تعقی قدم پر چلنے کی توفیق تعیب موگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کے تعقی قدم پر چلنے کی توفیق تعیب فرما ہے آمین تم آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

# مكتبة الفقير كى كتب ملنے كے مراكز

@معبدالفقير الاسلاى توبدود، بائى ياس جمتك 625454-0477

الفقير بلفقير مجلشن بلاك واقبال ثاؤن لا بور 5426246-042

عددارالهدى، جديدآ بادى ، بول 621966-0928

وارالهطالعد بزديراني نيكي معاصل يور 42059-0696

اداره اسلاميات، 190 اناركي لا بور 7353255

🖝 كمنتيدمجدد بير، الكريم ماركيث اردوبا زارادا بور 7231492-042

😥 مكتبدسيدا حرشهبير 10 الكريم ماركيث اردوبا رزاد لا مور 7228272-042

😁 مكتبدرشيديد، راجه بازارراد لينثري 5771798-051

😥 مكتيه الداوية في في مهتمال روز ملتان 544965-061

😁 حاقظ جزل سنور بازار پرانی سبزی منڈی کوجرانوالہ 230644-0431

ادارالاشاعت، اردوبازار مرايي 2213768 021-021

🐵 مكتبه علميد، دوكان نمبر 2 اسلامي كتب ماركيث بنوري ٹاؤن كراچى 4918946-021

😂 مكتبه معنرت مولانا بيرة واللقادا حديد كالدالعالي شن بإزار سرائ توريك 350364-09261 PP

会 حضرت مولانا قاسم منعورها حب فيوماركيث بمجداسامد بن زيد، اسلام آباد 2262956-15()

🖚 جلسعة الصافحات، وْحُوك مُسْتَقَمِ رودُ مِي ووهائي مورُ بِيّا وررودُ راولينزَى 5462347-051

مكتبة الفقير 223 سنت بوره فيمل آباد